

## خلفائے مملٹ پرپلوی

www.alahazralnetwork.org



يروفيسر ڈاکٹر محمسعوداحمہ



اعلیٰ حضرت نبیٹ ورک

كتاب خلفائے محدث بریلوی \_\_\_\_\_\_ىروفيسرڈاکٹرمحمدسعوداحمہ \_\_\_\_\_ محمد عبدالستارطابر مگران کمپوزنگ \_\_\_\_\_ ملک محرسعید محامد آبادی ویب لے آؤٹ وٹائٹل — ٹیم اعلیٰ حضرت نیٹ ورک اشاعت اول معدما الإسلام ١٩٩١م (رضا الدي الابور) \_\_\_\_\_ اداره تحقیقات امام احدرضاانٹر نیشنل کراچی تعداد رابطه اداره تحقیقات امام احدر ضاانتر میشنل،۲۵ - جایان مینشن، ریگل صدر، كراجي\_٠٠٠١ ۲ اداره مسعودید، کراچی ۵٬۶/۲ ماری ناظم آباد، کراچی ضیاءالاسلام پبلی کیشنز ، کراچی ضیاء منزل ۔ شوگن مینشن محمد بن قاسم روڈ آف، ایم۔اے جناح روڈ ، کراچی فميرس

#### فيرس نبرخاد مؤنم عنوال محموعبدالستارطاس لمعات آفآب رضويت ---- مجرعبدالستارطام حیات اعلیٰ حضرت ،ایک نظر میں ہے پروفیسرڈ اکٹر محمسعوداحمہ 14 تعارف حضرت رضاير يلوي \_\_\_\_ يروفيسر ڈاکٹر محم مسعودا حمہ FF ا نقتاحیهٔ "خلفائے اعلیٰ حضرت " \_ یروفیسرڈ اکٹر محم مسعودا حمہ ۳. حجة الاسلام علامة محمة حايد رضاخان بريلوي 50 حجة الاسلام ملامه محمر حامد رضاحان برينوي OA شنراه امام احدرضامفتي أعظم بتدمولا نامحمصطف رضاخان LF مفتح اعظم مندعلامه محمصطفي رضاخان بريلوي ZA علامه فتى تقدى على خال 4F سيدمح محدث كجوجيوي 11 . علامة مخترظفر الدين رضوي قادري بباري 1+7 عبدالباقي مولانابربان الحق جبليوري 111 صدرالشريعة مولاناام يعلى اعظمي 10 IF+ صدرالا فاضل علامه مجرتهم الدين مرادآ بإدي 10 IFF مبلغ اسلام شاومحه عبدالعليم صديقي ميرشي قادري 14 IFO علامه محدضاه الدين احدالقادري مهاجر مدني 12 WE قاضي عبدالوحيد عظيم آبادي IA 100 كآبيات 14 IOY

# انتساپ

عاشق اعلی حضرت صاحب ذکر رضاء حضرت مولاناریاست علی قادری علیه الرحمد کے نام جنہوں نے مرح ان شیں ادار ہ تحقیقات امام احمد رضا کی بنیاد رکھ کرامام احمد رضا قدس سرۂ العزیز کی حیات اور علمی کارناموں پر ملکی اور عالمی سطح پر مختیق وتصنیف کی جدید جہات متعارف کروائیں ع خدار حمت کندایں عاشقانی یا ک طینت را

طاير

### بىم (ڭد (لرجىل (لرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم

# ابتىدائيه

برکام کے بونے کا وقت مقرر ہے۔ ووای وقت ظبور میں آتا ہے جب مثیت

ایز دی بور خواہ حالات کی بھی بول، وہ مسبب الاسباب غیب سے سامان کر دیتا ہے۔

اسلاف کے حالات اخلاف کے حالات کو محفوظ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگلوں کے حالات سے خبرر کھنے والے ایک ایک کرے محفوظ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگلوں کے حالات سے خبرر کھنے والے ایک ایک کرے محفل جہاں سے اٹھنے جارہے ہیں۔

آنے والے دنوں میں بچھلے اپنے اگلوں کے نام سے واقف تو بول کے گرشا کمان کے افکار دنظر یات اور حالات سے نا آشنا ہوں گے !

حضرت مسعود ملت پروفیسرڈ اکٹر محد مسعود احمد ماحب دامت برکاتہم العالیہ کو امام احمد رضا پر تحقیق کرتے ہوئے (مے 10 مام 12 مام 12 میں ہیں۔ الم احمد رضا پر تحقیق کرتے ہوئے (مے 10 مام 12 میں ہیں ہیں ہوئے ہیں۔ آپ نے گا ہے بگا ہے اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے تربیت یا فتگان یعنی خلفاء و تلا المرہ پر بھی لکھا ہے۔ آپ نے اس موضوع پر سب سے پہلے میاں محمد صادق قصوری صاحب کی مرجبہ تحقیق کا ب ان خلفا کے اعلی حضرت مطبوعہ کراچی کا 1992ء کے لئے تحقیم تقدیم رقم فرائی۔ یہ تقدیم المحکم المحکم المحکم کے المحکم میں میں تحقیم کراچی کا المحکم کے ساتھ کراچی فرائی۔ یہ تقدیم کراچی میں میں ترفیق کی المحکم کے اعتبار سے اس تقدیم کی بڑی اہمیت ہے۔ معظم ت نے محتلف خلفاء کے بارے میں چیدہ چیدہ کھا ہے۔ حضرت مسعود ملت نے محتلف خلفاء کے بارے میں چیدہ چیدہ کھا ہے۔ حضرت مسعود ملت نے محتلف خلفاء کے بارے میں چیدہ چیدہ کھا ہے۔ دھٹرت مسعود ملت نے محتلف خلفاء کے بارے میں چیدہ چیدہ کھا ہے۔ دھٹرت مسعود ملت نے محتلف خلفاء کے بارے میں چیدہ چیدہ کھا ہے۔ دھٹرت مسعود ملت نے محتلف خلفاء کے بارے میں چیدہ چیدہ کھا ہے۔ دھٹرت مسعود ملت نے محتلف خلفاء کے بارے میں چیدہ چیدہ کھا ہے۔ دھٹرت مسعود ملت نے محتلف خلفاء کے بارے میں چیدہ کے حضرت پر تحقیق کا است خلفا کے اعلیٰ حضرت ' کے عنوان سے خلفائے اعلیٰ حضرت پر تحقیق کا

جائزہ بھی شامل کتاب ہے، جس کی روشی میں خلفائے اعلیٰ حضرت کی ایک طویل فہرس سامنے آتی ہے۔ بیکتاب رضویات کے باب میں ایک اہم اضاف ہے۔

"فلفائے اعلی حضرت" کی کمپوزگ کی مسامی کا کریڈٹ صالح جوان رعنا برادرم ملک محرسعید مجاہد آبادی کوجاتا ہے، جن کی توجہ دلانے سے بیاہم کام سرانجام پا سکا۔ حضرت مسعود لمت قبلہ پروفیسرڈ اکٹر محرسعود احمد دامت برکاتیم العالیہ نے اعلی حضرت کے تلافدہ، احباب اور معاصرین کے حالات مختلف مقامات پرحوافی میں تحریر فرمائے ہیں۔ انہیں برادرم ملک محرسعید صاحب مجاہد آبادی، ناظم ادارہ مظہر اسمام لا ہور مرتب کردہے ہیں۔

''خلفائے اعلیٰ حضرت انکی پہلااٹیڈیٹن رضا اکیڈی الا ہورنے اکتوبر 1994ء میں حسب روایت شائع کیا ۔۔۔ کتاب کی مستقل اجمیت ،افادیت اور مقبولیت کے چیش نظرادار و تحقیقات امام احمد رضا ،کراچی اس کا دومرا ایڈیشن مع اضافات شائع کر رہا ہے یہ خصوصی اشاعت اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ونظریات کی ترویج واشاعت کے لیے ادارہ خذا کی سلور جو کی کے موقع پر چیش کی جاری ہے۔۔۔ اللہ تبارک وتعالی ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹر پھٹل کی ان پرخلوس کو ششوں کو تبول و منظور فرمائے ،اور این جسب سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے صدیقے میں ادارہ کے تمام وابستگان کو دارین میں سرفراز فرمائے۔ آمین ابجاد سیرالرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

#### احقرالعباه

محمد عبدالستارطام E-III/A، پیرکالونی شن روژ ـ واکنن لامور کینٹ \_ کوژنمبر ۵۴۸۱

۲۳رجادیالاوّل۱۳<u>۳۵ج</u> ۱۳رجولائی ۱<del>۲۰۰</del>۶ء

### لمعات خلفائے اعلیٰ حضرت

محدعبدالستارطا بر

ہمارے اسلاف عظیم الشان ہیں، ہماری تاریخ شاندار ہے۔۔۔ ہم جتنا فخر کریں کم ہے، ہم جتنا ناز کریں کم ہے گرہم بے خبر ہیں، ہم کو باخبر ہونا چاہے۔۔ ہم سور ہے ہیں، ہم کو جا گنا چاہے۔۔۔اللہ اکبر اسمی کیسی عظیم ہستیاں نظروں سے اوجھل ہوگئیں!

امام احمد رضاخال محدث بریلوی علیدالرحه جیسی مایدناز شخصیت جس نے ایک عبد کومتاثر کیا ۔ بلکہ بول کی کرایا۔
عبد کومتاثر کیا ۔ بلکہ بول کی کہا کہ زیار نے گئی زیانوں ایک کے لیے مخر کرایا۔
اس بگان دوزگار متی کے تربیت یافتہ کس پائے کے ہوں گے۔ حضرت مسعود ملت قبلہ پروفیسرڈ اکٹر محدمسعود احمد صاحب وامت برکاتیم العالیہ نے اعلی حضرت علیدالرحمد کے خلفاء کے بارے میں مجمل طور پرذکر فرمایا ہے:

''مولا تاہر بلوی کےخلفاء پاکستان وہندوستان، تجاز مقدی اور دوسرے بلا داسلامیہ میں تھیلے ہوئے تھے''ل ان خلفاء کی علمی ثقابت کے بارے میں آپ لکھتے ہیں:

" حضرت فاضل بر بلوی کے خلفاء میں بعض تو ایسے بھاری بحرکم ہیں کہ
ان کے حالات وخد مات کا جائزہ لیا جائے تو ضخیم کیا ہیں تیار ہوجا ئیں۔
افسوں ابھی تک کما حقد کا م بین کیا گیا۔ ورند د نیاد کیستی کہ ہندوستان کے
آسان علم ودانش سے طلوع ہونے والا آفتاب اپنے دامن میں کتنے چاند
سمیٹے ہوئے تھا۔ ان خلفاء پر سیر حاصل کیسنے کی ضرورت ہے الیکن داہ میں
بہت سے مخصن مرحلے ہیں ، ان کو طے کرنا آسان نہیں۔ "مع

ا چومسعودا حد، پروفیسر دُاکٹر: حیات مولا نااحدرضا خال پر بلوی مطبوعہ سیالکوٹ (۱۹۸<u>) ہے</u> ۳ پچومسعودا حد، پروفیسر دُاکٹر: تقذیم ،خلفائے اعلیٰ حضرت محررہ ۲<u>ے 19</u> مطبوعہ کرا چی <u>1991ء</u>

#### مزيدة كرفرمات إن:

"كتاب خلفائ اعلى حضرت "من ميال محمد صادق تصورى صاحب في ابتداء من ٥٣ خلفاء كے حالات شامل كئے تھے۔ بعد من مولانا جلال الدين قادرى زير مجده في ٣٠ خلفاء كے حالات كالضاف كيا۔ فيجز اهم الله احسن الجزاء۔

یوں ۸۳ خلفاء کا ذکر آ گیا۔۔۔ بعض کے حالات مفصل اور بعض کے مجمل، ماسوائے چندایک کے تمام خلقاء کاتعلق یاک وہندے ہے۔اگر تمام خلفاءعرب کوبھی شامل کر لیاجا تاتو یہ کتاب شخامت کے لحاظ ہے دوگئی ہوجاتی۔ کیونکہ ان شاغاء کی تعداد محی کاتھ کم نشل۔ البتدان کے حالات كاياكتان من دستياب موناذرامشكل ب-اسك لئ تلاش وجتجو اور محنت کی ضرورت ہے،اگر حرمین شریفین کے کوئی فاضل اس طرف متوجه ول أوبيكام قدرات سانى عيد مكتاب " خلفائے اعلی حضرت کے ذیل میں حضرت مسعود ملت رقم طراز ہیں: " مندوستان وياكستان اورمما لك اسلامية خصوصاً حرمين شريفين ميس مولا ناہر ملوی کے بکٹرت خلفاء تھے، جن کی تعدادہ ۱۰۰سے متجاوز ہے۔ "مع الكاور جيك قدر في تحصيل علي الله الله الله '' فاضل پریلوی کے بے شارخلفاء تھے جویاک وہنداورحر ثان شریفین مِي تھيلے ہوئے تھے۔''الاجازات المحتبہ'' کے مطالعہ سے حرجین شریفین

ارجم مسعوداته، يروفيسرة اكثر: تقديم، مثلقاع الحل معترت محرره المالي مطبوركرا في المالية

نوٹ: میدالی انسادی اور بہامالی صاحب بہاؤالدین ذکر یالا ہم رہی پھمی چکوال نے اس سلط میں خاصی ویش دفت کی ہے۔ ماہنامہ معادف دخیا کراچی میں علائے تریشن شریقین اورائل حفرت سکے واسلے سے گزشتہ اس مال سے قسط وارمضا بین شائع ہورہے ہیں۔

٣ يهم مسودا حد، يرد فيسر ذاكثر: حيات مولانا احدرضاخال بريط ي بمطبوعه سيالكوث الماقال

سرمت را المعطف طليل على آفندى (م-١٣٣٩ه/١٩٢٥ع) س

🛈 منتخ مون البرى المدنى alahazra trae المستخرى المركية المونية البركية المنتونية المركية المنتونية المركية المنتونية المركية المنتونية المنتونية

🕝 مخ عبدالرحمٰن

 ضعادين صين مفتى الكيه (م-١٣٣١هـ) مع

څخولي بن حين

🐨 شخ جمال بن محمدالا مير مرزوتي

الشيخ عبدالله بن الى الخير ميرواد

﴿ ثُحْ بَرُدِ نِيْ

و فخالي سين مرزوق

🛈 شخ اسعدالدهان

ال شخاعلى بن حسين

عنوالله وطلان (م-١٣٣١هـ) هي

اراخترشا پجهان بودی مطاعه سیرت امام احددضا مطبوعه لا بود ۱۹۸۸ م ۳- محد مسعودا حمد، پردفیسرڈ اکٹر: تقذیم ''الملغوظ' مطبوعہ کراچی ۳ رابینیا ۳- میال صادق تصوری: خلفائے اکلی حفرت مطبوعہ کراچی آ199 م ۵ رابینیا

|                                                            | _          | К |
|------------------------------------------------------------|------------|---|
| شخ حسن العجمي                                              | (P)        |   |
| فيخ الدلائل سيرمحر سعيد                                    | (3)        |   |
| شخ تمرالمحروسي                                             | (a)        |   |
| شيخ عمر بمن حمدان                                          | 0          |   |
| تيسري سند شيخ احد خطراوي المحلي (م-٢٣٣١هـ/ ١٩٢٤هـ) كوعنايت | (E)        |   |
| نرمائی ل                                                   |            |   |
| يحقى مندخرورى ترميم واضافى كما تحدان معزات كوعنايت فرمانى: | (c)        |   |
| شخ ابوالحسن محمد السرزو ق                                  | (2)        |   |
| فيخ حسين الماكلي                                           | (A)        |   |
| يشخ على بن مسين                                            | (19)       |   |
| هنخ محمد بعمال<br>شخ محمد بعمال                            | <b>(P)</b> |   |
| فخ سالح كمال كى (م- ١٣٥٥ م ١٩٠١ م) ي                       | (P)        |   |
| يقغ عبدالشدميرواو                                          | <b>(P)</b> |   |
| شخ احمداني الخير ميرداد                                    | 0          |   |
| سيدسالم بن عيدروس (م _ عرصاري)ح                            | 0          |   |
| سيدعلوى بن حسن                                             | <b>(1)</b> |   |
| سيدا يوبكر بن سالم                                         | 0          |   |
| بشيخ محمد بن عثمان وحلان<br>م                              | @          |   |
| المج محد يوسف                                              | (1)        |   |
| 2. 1 her 2 2 16.                                           | E.         |   |

ارائومسعودا بحده پروفیسردا کنز : فقائم مالعلقو طایمطیود کراچی . ۱-ایدنا گوت: ندها مداخر شاچیان چدک نے "میرت امام ایحدضا پھیودا اود اراؤال شی فیج حدار کاکن وقات خوال کھاہے۔

٣ . يجيدالله قادري د يروض واكن فلفائ اللي حضرت ومطبور كراية الإلاي

(۵) یا نچوی سندهنج عبدالقا در کردی کی (م-۳ بیستا<u>یها بر ۱۹۳۶) کومرحت فرما گی۔</u> (و) چھنی سندهنج محمد بن سیدانی بکرالرشیدی کومرصت فرمائی۔ (ز) ساتویں سندهنج محمد بن سیدمحمدالمغز بی کومنایت فرمائی۔

یدوہ علاء حرمین جیں جن کوتحریری اجازت نامے عنایت فرمائے۔ بہت سے حضرات کوزبانی اجازت مرحمت فرمائی کہ ان کی تعداد کا علم نہیں علی اور و بالاچ نیس حضرات کوزبانی اجازت مرحمت فرمائی کہ ان کی تعداد کا علم نہیں کا فرکورہ بالاچ نیس خلفائے حرمین کے علادہ حضرت مسعود ملت نے ایک جگہ حزبید بیام بھی کھے جیں:۔

- ا في حسين جلال كل
- سيدعلوي بن هسين
- このからずったらばきの

حرین شریفین کے علاوہ پاک و ہیمر میں بھی فاشل ہر بلوی سے بکثرت خلفاء بیں۔جن حضرات سے اسائے گرامی معلوم ہوئے، ووید جیں :۔

- ( مولا تا حامدر ضاخال (م عار محادي الاول ١٢ ساج/١٩٣٧م)
- - P مولانامح ظفر الدين بهاري (م-١٨٣١ مي/١٩٩١ و) ه
  - صولاناسيديداري شادالوري (م-١٩٢٦ مواليد) وعاور)
    - ( مولانا المحيل المظمى يركاتي (م \_ علاساله 197) (م)
  - ( مولان عرفيم الدين مرادآبادي (م علا الع) 1904 ع) ك

ارتومسعودا بی دیفیردا کنز: فکرنیم العلقوطان طبیع دکرایی ۱ رقومسعودا بی دیفیردا کنز: فاهل در بلوی مخاسته تیازی گفریمی «طبوعان» در کشهیم سیرعاند انترش بیان بادی سند" میرست ایام ایمددندا" مطبوعه ای در ۱۸۸۸ برش کردی کایم شیخ عیدان فرید سیرعاند انترش بیان بادی سند" میرست ایام ایمددندا" مطبوعه ای در ۱۸۸۸ برش کردی کایم شیخ عیدان فرید

> سر هو مسعود اس ديره فيسرة اكن تقديم الملفوظ المطبوط كرايي ه بالعنا

٦. الوشسودا حدد بيد فيسر ذاكرً : نقل يم اختفاسة الى حفرت الرروا إيران عارجي مسعودا الدويروفيسرة اكرً : نقل يم المنفوظ المطورك في

(2) مولاناشاه احمراتا رصد لتى ميرهي (م ١٩٣٨ ١٩٣٨ م) ا ( مولانا شاه سيداحمداشرف اشرني جيلاني (م ١٣٣٧ ١٥٥٥ م ١٩٥٥) (٩) مولا ناخيدالا عدقادري ولي تعين كرم ١٣٥٨ه (١٩٢٥) 🕒 مولاناعبدالعليم صديقي ميرهجي (م\_سيخ العام 190م) 🗷 (۱۱) مولانا تحدر ميم بخش آروي شاه آبادي شور مير ۲۳۳۳ ايد/ ۱۹۴۵ ايد) (سامولات العلى معرفال مدراى (م-1979م/19رجولاكي 1991م) P) مولا ناعمرين الويكر كهترى مهاكن شير يور بندري ﴿ مُولا نَا صَاءَالِد بِن احمد مِها جريد في (م يهمز ي الحج إم الميلاما كوبر (١٩٨م) امولانا محم<sup>ق</sup> في قال يرزي (م يرا الروشان المبارك ١٣٣١هـ) (١) مولانا محرصنين رضافال (م-٥ رصفر المظفر اوجها ج/مهارومبر (١٩٨١م) (ع) مولانا شريف الدين كونمي أو بارال (م- المرفقة الذو وي البيرة هارجنوري (١٩٥١م) (م) مولانا المام الدين كوتلى لوبارال (م-١٩١٨ فقال خرار ١٣١١ ما السنا ١٩١١) (9) موالا تامفتی غلام جان بزاروی (م ۲۵۰ رحرم الحرام و ۱۳۶<u>۵ کم اگست و ۱۹۵</u> مواد ناجر حسين امروه وي (م على رجب الرجب الرجب الاستاري الماكست و 19 وي) (آع) مولاناعبدالسلام صديقي جبل يوري كرم ١٨مرجهادي الاول اي الي الي ٣ رفروري ١٩٥٢م) (T) مولانا يربان التي فيرعبدالباتي جبل يوري (م ٥٥٠ اهـ ١٩٨٥)

> ار گومسعودا توره به و فیسر دادگتر: اقد تصرفات شده افعا معترت گورده ایجایی ۳ پیخمسعودا توره به و فیسر دادگتر: ققد تم العطلو طارطین کراچی ۳ پاکومسعودا توره به و فیسر داکتر: ققد تم مالعلو کا اصلیورکراچی ۵ پیخمسعودا توره به و فیسر داکتر: ققد تم مالعلو کا اصلیورکراچی ۱ پرافتر شادیجهان به دی معارضا مه، میریت امام احدرضا اصلیورک دو در ۱۸ ایجایی ۱ پرافتر شادیجهان به دی معارضا مه، میریت امام احدرضا اصلیورا دو در ۱۸ ایجایی ۱ پرافتر مسعودا توره به دفیم داکتر: تقیدات و قواقیات امام احدرضا اصلیورا دور ۱۸ ایجای

#### ولا سيد فتح على شاه ، ينحال كم مد ويسيدان لام ١٨٠٠ جب المرجب ٢ ١١١٥ ٨١٠ جوري ١٩٥٨ء)

(م) مولانا ابوالبركات سيراحمرقادري (م-٩٥ اليرا٢٥/ متبر ٨١٤٥ اي)

(مولاناعمرالدين بزاروي (م\_كارسام/١٩١٨م)

۳) مولانا شاه محرصیب الله قادری میرتخی (م-۴۶ رشوال المکزم ۱۲ ساچ/ ( 1973 pm

(م يولاناميرموس على موس جنيدي (م يرم 1944)

 ۲۵) يروفيسرسيدسليمان اشرف بهاري (م-۵رز قالا ول ۱۳۸۵ ايد) (019179 JUNE

(P) قارى محد بشيرالدين جل يورى علام يارشوال المكزم ١٣٢١هـ)

Po مولانا عبدالسلام باتدوى (م-١٣٢٧ه/١٩٢٥م)

(F) مولاناسيدنوراكس كلينوى (م ١٩٥٣ اير ١٩٥١) في

ال مولانا عليم ظلام احمد شوق فريد كالإ (م يه ١٣ ١٢ الع / ١٩٨٢ م) ك

ص مولانا محرصيب الرحن بيلي بحيت (م ٢٦٣ عام ١٩٢٧ ام) ٨

@ قاضى عبد الوحيد عظيم أبادى (م-٢٧م الم ١٩٠٨ واو) B

( معامر مفتى تقدّى خال (م-۵۷رجب ۱۹۹۸ مرار و ۱۹۸۸ مرود کا ۱۹۸۸ فرور کی ۱۹۸۸ م

الساخر شاجيان إدرق علامه ميرت المام احمدها بطوعه الاورا والمالان المديد الدين احد مولانا اسوارتج اللي عفرت بمطور كراجي الوث المرجم والانتاجة كالمنتفي وفات "خلفائه اللي معزت" - لي محد إلى م ٣ ي الدستون المديرة فيسرة اكن المنفى يريط ي خلاسة قال كالقريش، مطيوعة جور الدياية المراه مسودا يوري وفيرواكز: تقريم مفاقات الى معرب محرود المالي ٥ . الدسعودا حدد يروفيسرة اكنز : فاهل يريل كاطاعة عباز كالكرش، مطوعا المور الحالية ٦. فرمسعودا حددير وفيسرة أكنز تفيدات وقوا قبات المام احدرضا ومطوع الابور ١٩٨٨، عد الدستودا عن مرد فيسرة اكثر : تقل محمد المعلقوط المطيور كراجي

الدراك مسجودات ويروفيس وأكثر: فكريم وفائنات الى عفرت محروا يعالى

لوَت رَفِيرِ جُرُومَة عِلَمَا مَا مَعَيْنَ وَفَات " طَعَات اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ مِن السَّفِيرِي كُولِ إِن م

ظفاء کے خمن میں حضرت مسعود ملت نے اپنی تگادشات میں گاہ بگاہ جو ذکر فر مایا ہے۔ دو سے 19 و تارہ 19 و کے عرصہ تک محیط ہے۔ یعنی "فاضل بر بلوی علا ہے جو از کی نظر میں "مطبوعہ لا ہور سے 19 و مسائل حضرت کا ذکر شروع ادتا ہے اور جوان کے نظر میں "مطبوعہ لا ہور سے خلفا ہے اعلی حضرت کا ذکر شروع ادتا ہے اور پر خصرتاً " حیات مولا نا اجمد رضا فال بر بلوی "مطبوعہ سیا لکوٹ ار 19 میں ذکر ملتا ہے۔ اس دوران میں پہلون معلومات بھی درآئی ہیں۔ اس کے برتکس" خلفا ہے اعلی حضرت " اس دوران میں پہلون معلومات بھی درآئی ہیں۔ اس کے برتکس خلفا ہے اعلی حضرت " صاحب کی ایش میں نہو اگر مجمداللہ تا دری صاحب کی ایڈ بینگ کے بعد سے 19 و ایس میں نہوا کا مولی اس میں نہوا کہ معلومات نہادہ دور تیج ہیں۔ البتدا ہو فیصر ڈاکٹر مجمداللہ تا دری کھتے ہیں: معلومات نیادہ دور تیج ہیں۔ البتدا ہے دفیسر ڈاکٹر مجمداللہ تا دری کھتے ہیں:

" "۳۹،۲۵" من اوره بامهم مین آن این جن کران کواهل حضرت سے خلافت حاصل رہی کریا توان کے حالات تطعی میسر ند ہو سکے اور اگر حالات میسر ہوئے بھی تو ان کی خلافت پرشوا ہرزیادہ حاصل ند ہو سکے بھی کی وجہ سے کئ اہم اور معروف شخصیات کوان کے خلفا میں شارٹیوں کیا جاسکا مثلاً:

- ( مولاناؤى احمد عد عدول (مدهر عادى الأخرس سام إواوا مى)
  - P مولانا دشمت على خال أكعنوى (م. م در اليه/ و1919) ع
- @ مولاناحسن رضاخال (م\_سرشوال المكزم ١٦٦١هم ٩ مرواي) ي
  - 🕝 مولا نامحدرضاخال
  - @ مولانا محيم سير في موري فوث يريلي (م يه ١٣ ما و/١٩٢١م)
    - الله مولانا ايوب على (ع) مولانا عبدالباري ككفنوى
- مولاناعرفان على بيسل يورى 

   مولانا سلطان احمدخان وفيريم 

   مولانا سلطان احمدخان وفيريم

ار الدمسعودا بنده بروفيسرة اكثر: حيات مولانا بحدرضا فال يريغ في المضيود سيانكوت الريداني الدائد مسعودا بنده بروفيسرة اكثر التقيدات وتعاقبات المام المدرضا بطيوعا الادر المراقان الإراقبال العرفة وفي اخري المولانا: ذكرهس يريلي إدرامي اب الروائق ما يتا مدي ونيا دير في جسن بريغ في فهرج وال الإراقبر مثانيجهان إدرق علامه بريرت المام العدد ضائع علوصاة بور المراقان الاراقبر الذقاد دكراه بروفيسرة اكثر وافرا وألف علفائه بالله علوت بمطوعة كراني الإواقان حضرت مسعود طمت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محد مسعودا حمد صاحب نے جن خلفاء کا ذکر فرمایا ہے، اس کام کو میاں محد صاوق قصوری صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر مجیداللہ قادری صاحب نے آھے بروطایا ہے۔ بالحضوص پروفیسر ڈاکٹر مجیداللہ قادری صاحب نے املی حضرت کے دیگر علماء سے روابط پر سے مقالات مجی کھے ہیں:۔

- الام احدر ضااور علمائے بھر چوٹلی شریف بمطبوعہ کراچی 1991ء
  - المام احدرضا اورعلائ كراچى مطبوعة كراچى لا جور 1990م
    - P المام احمد رضا اور على يجاوليور مطبوعه كراحي 1990 ع
      - (ص) المام احمدرضا اورعلائے سندے مطبوعہ کراچی 1990ء
        - ( ) الم المحمد شاور على الدور بعليد عد كراي المالي
          - المام احمر رضا اور على عن ويره عنازي خال -

اگرچہ صفرت مسعود ملت نے 12 ظفائے عرب وافریقہ کے نام کھے ہیں۔ ظفائے عرب و افریقہ پرمیاں جمرصادق قصوری صاحب اور ظفائے پاک وہند پر پروفیسرڈ اکٹر مجیداللہ قادری صاحب نے لکھائے۔ یہاں قارئین کی معلومات کے لئے بقیہ ظفاء کے نام دیئے جارہے ہیں جو کہ اضافہ کا تھم رکھتے ہیں:۔

- الشيخ السيد صعين جمال بن عبدالرجيم
- السيد حسين مدنى بن سيد عبد القاورى شاى
  - السدهمايراتيم مدنى
  - الشيخ مح سعيد بن الحد بالسيل مفتى شافعيد

کین ای کے ساتھ ساتھ بیدواشی کردول کے حضرت مسعود ملت نے جوفیر کا کھی ہے ، اس کے مطابق میدنام میاں محمد صادق قصوری صاحب کی فیرس میں شامل نہیں ہیں۔ بیدنام ان پراضافہ ہیں۔ بیدا لگ بات کدان خلفاء کے حالات منزل سکے ہول:۔

🛈 مجع عبدالرحمٰن

- الشين مردوق
- P مج مرالمحودي
- ( فَيْ عَلَى مِن مَسِين يِي
- 🕤 گُايوالحن محدالرزوق
  - خوصين الماكل
- الخاتمالي الخيرمرواد

ای طرح سے خلفائے پاک وہند کے جونام معزت مسعود طمت کے حوالہ سے
طفتے میں اور گزشتہ سطور میں آ ہے، ملاحظ فر ما مچکے جیں۔ ابن کے علاوہ جونام" خلفائے
الحلی معزرت" میں مذکور میں اور میں جیں:۔

- () مولاة احم بخش معادق (م عرر جب المرجب المرجب المراجب المرجب ال
  - P مولاة جميل الرحمٰن قادري بريلوي
    - P مولاناسد محدسين بريلوي
  - مولانا حامر على قاروتي (م-٢٦رتوم الحرام ١٣٨٨ اله)
    - (م مولانارهم الجي محكوري (م مفر ١٣ ١٣ اه)
  - ۲) مولانا ضيا مالدين بيلي تعيق (م ١٥٠ رغرم الحرام ١٢ سابع)
    - مولاناعبدالحق على تعنق (مدارسام)
    - (م مولانا عبد ألحي يلي محتى (م يون وم 19 م)

ارداخ دب كرش هر السعيس وي ادرش هم ان دا كسيا فك خضيات لكن بكر بمنازق "خفاست الحلامة" جا يك ي هم " هن هم من همان السعيس عسو وي " إلى سالين على ما تز شانتهان بيري سف" ميريت المام احداث " معلى ما يود المراجع من أنش دوني وشيحه وشخصات الماركيات.

الد معقومة مسودهات في في ان حسين كانام بحوالة "الاجازات السعيدية" تين بالأنصاب ودمري مند كذيل عن في ان حسين ووباراور يوفق سندك ذيل عن اليك بار قد كورب بمكن ب يدفع ال معقوات الملك الول الإلجر اليك عن ذات مد بار خدكور بهاورشا يدفع حسين المراكل مي بجواءول .. مولاناعبدالعزيز بجنوري (م ٨٨ جمادي الاول ١٣٣٩ عيد)

مولاناعزیزالحن میمچوندی (م ۱۲ ۱۲ ایو)

ا مولاتاسيدعبدالرشيدمظفر بوري

(P) قاضي شمس الدين جوما يوري

@ سيدفلام جان جام جودهيورى يا

موادنا فحدا ما عمل فخرى (م اعتاج)

(1) حالى كفايت الله

(١٦) سيد محدث يكوچيوى (م-١٦مر جب الرجب الإمالية (١٥٥ ريمبر١٢٥١م)

(ع) مولانامش قريم كانيوري (م. ١٩ مرمضان المسارك ١٠ سيام الاكتور ١٩٩١)

(م) مولانا قاراحم كانيورى (م مايريل (١٩٢٥))

(9) مولاناليتين الدين (م اارجمادي الأخر وسااج)

ص مولانام ایت رسول قادری تکھنوی (م ۱۳۳۰ رمضان المبارک ۱۳۳۳ بیدار ۱۹۱۹ م)

بندگورہ بالا کے ملاوہ جن حضرات کا ذکر'' خلفائے اعلیٰ حضرت' میں نہیں ملیا بھر حضرت مسعود ملت نے ان کی نشا تھ ہی فرمائی ہے نہ

ا مولانا عمر بن الويمر

﴿ مولانا علیم خلام احمد شوق فریدی بین (م یالا سلام ایم ۱۹۳۳م) ای طرح علامداختر شاججهان پوری صاحب نے خلفاء کے ذیل میں ورج ذیل

عام بھی لکھے ہیں:۔

🛈 مولا ناسيدغلي ا كبرشاه على يوري

مولانا محدا براہیم رضا خال عرف جیلانی میاں (م۔ ۱۱رمفرہ ۱۳۱۵ ع)

اساخر شاقتهان بيري معاصر ميريت ليامه بمردضا بمطبوعات ورا الطبائع عرجي مسعودا هودي وفيموذا كن بمخفيدات وها قيلت ليام العردضا بمطبوعات وم المطالع

11/50 (1910) T

"اجتاب حدائن بخشش" میں پروفیسرڈاکٹر محرسعودا حمدسا حب نے لکھاہے: " پاک و ہنداور عرب وجم میں حضرت رضا بر طوی کے دوسوے زیادہ خلفا ہ ہوئے ، جن میں اکثر اپنے عہد کے متازعلا ہ ومشائح میں شارہوتے خلفا ہ ہوئے ، جن میں اکثر اپنے عہد کے متازعلا ہ ومشائح میں شارہوتے متھے۔" ہو

جیدا کہ گزشتہ مطور میں ہیے بیان کیا گیا کہ بعض خلفا والیے بھی ہے جنہیں اعلی
حضرت نے زبانی خلافت عطافر مائی ٹیکن ان کے بارے میں معلومات سامنے ہیں ہیں و
بال محققیق کا باب کھلا ہے۔ جا بجا بھرے ہوئے ان کو ہر بائے آبدار کو اکشا کر تا اگر چہ
بہت دشوار ہے کیکن اصل میں حق محنت اس دشواری کوئی دور کر ناہے۔ یہ جوا ہر دیز سے
سیٹ کرتا ئیوایز دی ہے کوئی بھی ان براضافہ کرسکتا ہے۔

تاریخ نے یہ بات مطے کردی ہے کہ امام احمد رضا خال پر طوی علیہ الرحمہ ان کے صاحبزادون، خلفاء اور تلافدہ نے اسلام اور پاکستان کے لئے داست، درے، قدمہ خنے قابل قد رخد مات انجام دیں۔ ان کی ہے اوٹ خدمات کا ہم پرجل ہے کہ ان پر حقیق کر کے ہم ان کی سیرتیں اجا کر کریں اور ان سیر تون کی روشنی میں اپنی سیرت کی تقیم کر کریں۔

محرره ۱۳۷۶ الاول شریف مراحماهی/۱۳۷۶ جولائی ۱۹۹۱ء محمد عبدالستار طاهر مفی عند

> ار محدایرا نیم خوشز صدیق معادمه اند کردانمیل «طوعه بر فی شریف واقع ایر می سنوداند، پردفیسر داکتر را تقایب مداکن بخفش می ۱۹۸۴ مغیود کردایش ۱۹۹۹

| -                                         | ماه وسال — حيات امام احمرر                |     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
|                                           | مرت پروفیسر ڈاکٹر                         |     |
| ۱۰ ارشوال۱۴ کیا بیدا                      | ولا دت ياسعادت                            |     |
| ۱۸۶۰ مارجون۲و۸ای<br>۱۷۲۱ه/۲۸۱۰            | فتح قرآن كريم                             |     |
| الحالية المراسية<br>رفع الأول المركالية أ | ميل آخر ر<br>ميل آخر ر                    |     |
| الا ۱۸ اء                                 | 2/ 0                                      |     |
| ورازار المراماء                           | ميلى عربي آصنيف                           | E.  |
| شعران ۱۳۸۱ه/۱۸۱۹                          | ومتارفضيات                                | ٥   |
| جمر تيروسال وزن ماه                       |                                           |     |
| يا في دن                                  |                                           |     |
| ١١١٨ أرشعان ١١٨١ إ                        | ٦ ټارلو ځاو کې د کې                       | 4   |
| الكاع                                     |                                           |     |
| KUIE/BEVIE                                | آغاز دری و قدر لیمی                       | 4   |
| الوالع المحالة                            | از دوالی زغرگی                            | A   |
| رفع الاول ١٩٢٦هـ                          | فرزتدا كيرمولا نامجم هايدرضا حال كي ولاوت | 9   |
| 51450                                     |                                           |     |
| 11457/2113F                               | فتوى أولى كي مطلق اجازت                   | (*  |
| <u> </u>                                  | بيعت وخلافت<br>براي                       | Ø   |
| ELASCIE IFOR                              | میملی ارد و آصنیف<br>ح                    | ir  |
| ٥٩٦١٥ ١٢٩٥                                | مبهلا هج اورز مارت حرمین شریقین<br>شده    | ır  |
| elasa/elrgo                               | معنى المرين زين بن رطان كى ساجازت احاديث  | 162 |

| هوالع المكال       | مفتى مكه فيخ عبدالرحمن السراج ساجازت حديث        | 10         |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------|
|                    | شخ عابدانسندی کے تمیذرشیدامام کعب                | 14         |
| ١٨٤٨١ع ١٢٩٥        | فيخ حسين بن ما لح الميل كل عامازت حديث           |            |
|                    | احمد رضا كى پيشاني عن شيخ موسوف كا مشاهره الوار  | P <u>e</u> |
| والمح ١٨ ١٩٥٥      | البي                                             |            |
| ١٨٤٨١ع ١٢٩٥        | متجرحنيف ( مكرمعظمه ) على بشارت مغفرت            | M          |
|                    | تماندهال کے میرورونساری کی مورتوں سے تکارے کے    | 14         |
| الممالي الممال     | عدم جواز كافتوق                                  |            |
| ١٨٥١١ع١١٨٨١        | تحريك ترك الأوكش كالمدياب                        | ŗ.         |
| الم الممان         | مجلى قارى تصنيف                                  | rı         |
| فل اواله ١٥٨١١     | اردوشاعري كاستكهار "قصيده معراجيه " كي آهنيف     | FF         |
| ١١٧٤ لبرسيوا والد  | فرز عدا مغرمفتي أعظم جند محمصطفي رضاخال كي ولادت | r          |
| الرابع/ ١٨٩٢ في    | عردة العضاء كے جلسة السيس (كانيور) عن شركت       | FF         |
| ٥١٦١٥ ١٤٠١٥        | تحريك غروه سے عليمد كي                           | FD         |
|                    | مقایر برعورتوں کے جانے کی ممانعت عمی فاضلانہ     | ra         |
| التلا المقال       | لتحقيق                                           |            |
| 1                  | تعيده عربية "آهال الاجوارو الآلام الاشوار"كي     | 72         |
| المتلفي/فلا        | تعليف                                            |            |
| رجب ١٨٠٠ الع اصفاء | عدوة العلماء كے خلاف فت روز دا جلاك پنزهمي شركت  | FA         |
| المراج النفاع      | علاء مندكي طرف ع فطاب مجدد مانة حاضره"           | re         |
| المرابع المراواة   | تأسيس دارالعلوم متظراسلام بريلي                  | F.         |
| ١٩٠٥/١١٢٢          | ووسرارح اورز بإرت حرشن طيخان                     | ri         |

|                             | المام كعبي عبدالله ميرواداوران كاستاذ في عامدا مرجد               | FF   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| المالة المرواة              | جدادي كى كامشتر كداستفتا مادراحم رضا كافاطلانه جواب               |      |
| المراج الرواء               | علماء مكر مروع ية منوره كام مندات اجازت وخلافت                    | FF   |
| المرابع الرواء              | كرا چي آيداد دمولا ناعيد الكريم درس سندهي سے مانا قات             | FE'  |
| 1000                        | احمدها عربي فق كوما فظ كتب الحرم سيد المعيل                       | FQ   |
| والع العالم                 | خليل كى كازېردست خران مختيدت                                      |      |
| الرج الأول وال              | عَنْ جِدَايت اللَّه بَنْ مُحْمِين مُحْمِسعيد السندي مهاجر مدنى كا | FT   |
| 1917                        | اعتراف مجدديت                                                     |      |
| العالم العالم               | יל וניללא אומה אל יוב טולי דב לל "ל"                              | FZ   |
| كم رفع الأول • ترساعه ا     | علی الثامی الاز جری کی طرف سے خطاب                                | FΛ   |
| <u>1917</u>                 | "أمام الالمه المجددالهنده الامه"                                  |      |
|                             | عافظ كتب الحرم سيد المعيل خليل كى كى طرف س                        | P9   |
| ٠١٩١٢/عالان                 | خطاب " عاتم المنتما ووالمحد شمن "                                 |      |
|                             | علم المربعات عي واكثر مرضاء الدين كے مطبوعہ                       | F.   |
| قبل الراج / رافان           | سوال كا قاصلانه جواب                                              |      |
| 1917/a1771                  | لمت اسلام يكيف اصلاحي اورا تقلاني يروكرام كالعلان                 | الما |
| ٢٢/ درمضان المبارك          | بهاولپور بائی کورث کے جسٹس بھر دین کا استختاء اور                 | PF   |
| 1917/airri                  | اس كا قامتلات جواب                                                |      |
|                             | محبر کانپور کے قضے پر برطالو کی حکومت سے معاہرہ                   | F    |
| المراج المالي               | كرنے والول كےخلاف ناقدان دسالہ                                    |      |
| المرام المرام المرام المرام | دُا كَثِرْ مِرضِياء الدين (دائس جاشلِرمسلم يو نيورش عِلَى كُرْھ)  | 66   |
| اور(١٣٢٥م /١٩١٧)            | کی آیداوراستفاده علمی                                             |      |

|                              | الكريزى عدالت عن جائے سے انكاراور ماضرى              | rt5         |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| العالم العالم                | مصاسقناء                                             |             |
| ייין אוויין אוויין אווייין   | صدرالصدورصوب جات دكن كتام ارشادنام                   | P*4         |
| تقريبا استاجا كالاله         | تأسيس جناعت رضائع مصطفىء يريلي                       | 82          |
| عراج/دالق                    | مجده تعظیمی کی حرمت پر فاصفانه تحقیق                 | ďΑ          |
| ١٩١٩ ١٣٢٨                    | امريكي بهياة وال يروفيسر البرث الفي يورنا كوككست قاش | 64          |
|                              | آئزک غوان اور آئن شائن کے نظریات کے خلاف             | ۵۰          |
| ١٩٥١ع العالم                 | فاضلانه فخفق                                         |             |
| 19rd = 1774                  | روحر كت فرشن برواه الماركي اور فاحتما وتحقيق         | <b>\$</b> 1 |
| ١٩٢٠/١١٥٢٨                   | فلاسفه فديمه كارد بلغ                                | or          |
| المرااع لاالاله              | دوقوى فظريه يرحزف قر                                 | or          |
| المرابع المالية              | تحريك خلافت كالفثائ راز                              | ٥٣          |
| المرابع لاالله               | تحريك ترك موالات كالفثائ راز                         | ٥٥          |
|                              | انكمريزول كي معادنت اورهمايت كالزام كے فلاف          | <b>4</b> 7  |
| المستاح لاتان                | تاریخی میان                                          |             |
| ١١٨/١١٥٠ ١١١١ ١١١٥           | وصال يتر لمال                                        | <b>2</b> 4  |
| اكتوبرا 1912ء                |                                                      |             |
| مَعِ رَجُ الأول والعِ الناجِ | يدير" پيساخيار" لا بور کانقر چيافوت                  | ۵۸          |
| المتلاع التمبر الماء         | سندھ کے اویب شہر مرشار عقبلی کا تعزیق مقالہ          | ٥٩          |
| 1000                         | بمين بائى كورث مع جسلس وى الف ماكاخراج               | 4.          |
| ١٩٢٠/١١٢٢٩                   | محقيدت                                               |             |
| اوعاره/۱۹۳۶ء                 | شاعرمشرق ذاكثر محمدا قبال كاخراج عقيدت               | 41          |

#### تعارف حضرت رضا بریلوی

- ا۔ اہم گرای محمد احمد رضا خال رضا قاوری حنی ، اجداد کاتعلق قندهار (افغانستان) سے تھا، بعض اکا برسلطنت مغلیہ میں اہم عبدوں پر فائز تھے، جدام جدمولا نارضا علی خال نے انقلاب عصر المام میں جاہدین جنگ آزادی کی سر پرتی فرمائی۔
- ۲۔ ارشعال المكزم الحالية مطابق ۱۳ ارجون ۱۹۵۱ کوبر لی (یوپی بھارت)
   شی ولادت پاسعادت ہوئی۔
- ۳۔ ۱۵۵ رصفر المنظفر میں اچے مطابق ۱۸۷ راکتو بر ۱۹۲۱ء کو بریلی (جمارت) میں وصال جوار
- ار والد ماجد على مدخر فقی علی خال اور دوسرے علی و فضل مے علیم عقلیہ واقعلیہ کی اور الد ماجد علی میں فارش ہوکر وسی فلامیہ ہے یہ بلی میں فارش ہوکر وستار فضیل کی اور الد ماج الدی ہے۔ معفرت وضایر بلوی ند والو بند گئے اور نہ والو بند گئے اور نہ والو بند میں قامل کی بلکدانہوں نے بعض مسائل میں علی و اور بند کا روکھا ہے۔ علی و اور نہ میں مائل میں علی و اور نہ کا روکھا ہے۔ علی و اور بند میں معفرت رضایر بلوی کے پایدکا کوئی عالم نہ تھا۔ اللہ مال مسلسل مطالعہ کے بعد یہ تیجہ سامنے آیا ہے۔
- ۵۔ هوال کر مراح کی میں پہلاج کیا اور زیارت ترجن شریفین سے مشرف ہوئے۔
  علائے ترجن شریفین سے استفادہ کیا ، ان سے اجازتی لیں اور ۱۳۳۳ ای 1919ء
  علی دوسرائج کیا ، علائے ترجن طبیتان کو اجازت وخلافت سے اواز ا، ان کے علی
  سوالات کے ترکی زیان میں فاصلاندا ورمحققانہ جو ایات بھی دیئے۔
- ۱۹۱۱ علی ۸ کیداری شی ماہرہ شریف حاضرہ وکرشاہ آل رسول مار ہروی ہے۔ سلسلۂ
   ۱۵ تا در پیش بیعت ہوئے ہت عدد سائیل طریقت میں اجازت دخلافت حاصل کی۔
   علائے کمہ میں شیخ عبد الرحمٰن سراج کی بیشخ حسین بن صالح کی اور شیخ احمد بن

- زين دهلان كى دغيرو سيستدات حديث حاصل كيس-
- ۸ ۔ ہندوستان شی حضرت رضایر یلوی کاسلسلیّہ حدیث شاہ ولی الله محدث وہلوی، شخص عابد سندھی اور ملا مدعم بدالعلی کھندوی وغیرہ سے ملتا ہے۔
- 9۔ فن حدیث میں معفرت رضا ہر بلوی کی ۴۶ سے زیاد وشرور آوحواشی اور تصانیف وتعلیقات ہیں۔
- ا۔ حضرت رضا بر بلوی ۵۵ سے زیادہ علوم وفتون میں مہارت رکھتے تھے اور ۵ سے زیادہ علوم وفتون میں ان کے ایک ہزار سے زیادہ کتب ورسائل اور شرور اور خواہ خواجی باد کار ہیں۔
- الد حضرت رضا بر بلی کی تصالیف شل مالم اسلام فی سب سے ذیادہ فیض ترجمہ قرآن ایک مزالا بمان "" فرآوی رضویہ "اور" حدائق بخشش" سے حاصل کیا ،ان کے بیسیوں ایڈیشن شاکع ہو کیکے ہیں۔
- ا۔ حضرت رضایر بلوی عربی، قاری ، اردواور ہندی زبانوں پر بکسال جورد کھتے

  تھے۔ ووان زبانوں کے بخش شاس اور ماہر تھے۔ عربی، قاری اورارووش ان کے دیوان موجود تھے۔ اب اردوویوان حدائق بخشش (جس میں پھوفاری کلام

  بھی ہے) موجود ہے۔ باتی عربی اورفاری کلام منتشر صورت میں ملتا ہے اور

  اپنی مثال آپ ہے خصوصاعر بی قصائد ۔ ان کے فاری اوراردومنظوم

  قاوی کا ایک و خیرہ ہے جوابھی تک مرتب ندہوں کا۔ پھواردوکلام بھی ہاتی ہے۔

  قاوی کا ایک و خیرہ ہے جوابھی تک مرتب ندہوں کا۔ پھواردوکلام بھی ہاتی ہے۔

  اللہ حضرت رضا ہر بلوی اردونعت کوئی کے مرتب ندہوں کا۔ پھواردوکلام بھی ہاتی ہے۔
- معاصر علما ووشعرا اور نثر نگاروں میں پایدکا کوئی عالم اور شاعرا ویب نظر نیس آتا۔
  معارت درضا بر بلوی اپنے دور کے عظیم مدیر، تبحرعالم مقلر بلنفی سمائنس دان
  اور قانون دان تصدانیوں نے اپنی تعلیمی سیای اصلاحی سمائنس معاشی
  نظریات چیش کے بلت اصلامیہ کو باطل کے خلاف تغیدی شعور عطافر مایا۔

قوموں کی زعرگی میں عقیدے کی اہمیت کو اجا گرکیا۔۔۔۔وہ عبد آفریں، عبد ساز شخصیت کے مالک اور سے عاشق رسول تھے۔

- المت اسلامی کے شاغران اسلام کے قلیم سلط کی اہم کڑی ہیں جنہوں نے ملت اسلامی کے شاغرار ماضی کے تاریخی تسلسل کوؤٹ ند دیا اسان کی تحقیقات سے وی بامتبائی برتی تی جو قرون و طل کے دانشوران اسلام کے ساتھ برتی تی ساتھ برتی تحقیقات ، افکار و نظریات دنیائے اسلام کا نمول سرمانیہ ہیں۔ انہوں نے دور نظامی میں احرار کے لئے ایک مظیم طلمی ذخیرہ چھوڑا۔
- 11. حضرت رضاید یای نے فراند بندن کے نظاف خن جدوجہدی، ووسلک الل سنت وجهاعت کے فقیم چیوا شخاورسلف صالحین کے سے چیرو انہوں نے ملت اسلامیہ کو تلفیر کے سیلاب مقیم سے محفوظ رکھاا ورغریبوں کی عزت و ناموں ،ایمان ولیقین کو فاک چی طفین دیا۔
- عارت رضا بریلوی کے بیفام اور تعلیمات میں دسویں صدی جمری کی عظیم
   شخصیت معفرت مجد دالف ثانی شخ احمد مرہ عدی کی آواز بازگشت می جاسکتی ہے
   وانوں نے عشق رسول اور اتباع رسول علیہ الحمیة والتسلیم برزور دیا۔
  - - دونول في سلف صالحين كے عقائد وافكار كى تروت كى ك
  - واول نے شریعت وطریقت میں فرق کرنے والوں کا محاسبہ وما کمہ کیا
  - دونوں نے اہل بدعت اور باطل فرقوں کے خلاف تھی اور علمی جہاد کیا۔
- دونوں نے گستاخان رسول، مدعمیان نبوت، صحابہ والل ہیت کے دشمنوں کا تعاقب والل ہیت کے دشمنوں کا تعاقب کیا۔
  - ۔ دونوں نے مکا تیب کے ذریعے جن وصدافت کی تروت کی ۔
- - دونوں نے علم و مشائح کواینا مخاطب بنایا بلکہ حضرت مجدوالف شانی

- نے بادشاہوں ، وزیروں اورفوجی افسروں کو بھی مخاطب بنایا اوران کی اصلاح قربائی۔
  - وونوں نے دوتوی انظر پیکا حیا مکیا ۔۔۔ طی غیرت کو چگایا۔
- وونول في عوام وخواص كي اصلاح كابيز الشايا بلك حضرت مجد دالف ثاني
   في اصلاح كابيز الشايا اورا يك عقيم انقلاب برياكيا—
- رواول کے خلقاء نے ان کے مشن کوآ سے بڑھایا اور برصغیر پاک و ہند پر انتظائی اثر ڈالا۔۔
- وونول فے ایک تصانیف یادگارچھوڑیں جو پچیلوں کی سمجھ ہے جمی بالاتر
   یں —

الغرض دونوں عالم اسلام کے آفاب و ماہتاب ہیں۔

- ۱۸۔ حضرت رضا بر بلوی نے دنیا کے میا ۃ دانوں کے نظریات کو جیلئے کیا مثلاً آئز ک نیائی مائز آئز ک نیائی ، البرث آئین ، البرث کے خبد میں باطل کر دکھایا اور ایک بردا کارنا مدانجام دیا۔ آئے دالوں کو مغرب کی اندهی آتا ہد سے محفوظ رکھا۔
- ۱۹۔ ایران ،اردن ، پاکستان ،فرانس و فیرہ ہے عربی ، قاری ،اردو ،فرانسی ،اگریزی داردو ،فرانسی ،اگریزی نوبانوں میں شائع ہونے والے انسائیکو پیڈیاز میں معفرت رضا ہر بلوی پڑھیٹی مقالات شائع ہوئے اور ہورہ ہیں۔
- ۱۳۰ جعفرت رضا بر ملوی کے حالات وافکاراور تصانیف پر مندرجہ ذیل او نیورسٹیوں سے سات نضلاء ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں: جہلا کولیمیا یو نیورٹی (امریکہ) ہملا ہندو یو نیورٹی، بنارس (بھارت)

الله پیشنه او نیورش (بھارت) الله کانپور یو نیورش (بھارت) الله روتیل کھنٹه یو نیورش، بر کی (بھارت)

۲۲ حضرت دخایر بلوی کے اردود ایوان "حدائق بخشش" کی مختلف فضلاء نے کھمل اور جزوی شرحیل کھی جیں۔ مثلاً: بیک علامہ مفتی محمد خان ، کراچی اور جزوی شرحیل کھی جیں۔ مثلاً: بیک علامہ مفتی محمد خان ، کراچی جند علامہ مفتی محمد خان ، لا ہور جند و کی شامہ ملامہ کھی خان ، لا ہور جند و کی مداول رضوی ، لا ہور و فیر و دفیر و جند علامہ کھی اول رضوی ، لا ہور و فیر و دفیر و جند و ملامہ کی اور جند و جند اور جند و کی مداول رضوی ، لا ہور و فیر و دفیر و جند و کی مداول رضوی ، لا ہور و فیر و دفیر و جند و کی مداول رضوی ، لا ہور و فیر و دفیر و جند و کی مداول رضوی ، لا ہور و فیر و دفیر و جند و کی مداول رضوی ، لا ہور و فیر و دفیر و کی مداول رضوی ، لا ہور و فیر و دفیر و کی مداول رضوی ، لا ہور و فیر و دفیر و کی مداول رضوی ہیں ۔

۱۳۰ حضرت رضا بر بلوی کے مشہور تصید وسلامیہ پر مختلف شعراء نے کھمل اور جزوی تضمینیں لکھی جیں مثلاً: جنا سید محفوظ علی صابر القاوری جنا سید محموظ اللہ میں جائے سید محفوظ علی صابر القاوری جنا سید محموظ اللہ معفری جنا سید محموظ اللہ معفری جنا محموظ اللہ معفری جنا محموظ اللہ محم

ال الم يوقعاد يعدد عقود كركي ب

٣٠٠ حريد جامعات مثلاً جامعاز برقابره الملائل إيفورش الملام آباد المنده إيفورش جامشوره اليورا آبادات العمل المبائل بوريكات.

- ۱۳- حضرت رضا بریلوی کی شخصیت اور علم وفن پرها استحقین اوردانشورول کے اور استورول کے تاثرات پر مشتمل اردواورا گریزی میں اب تک چوجموع شاکع ہو چکے ہیں۔
- ۱۲۵ حضرت رضایر طوی نے علوم وفنون مقلبه وقتلیه می ایک بزارت زیاده کتب و رسائل یادگار محبورت مطبوعه رسائل یادگار محبورت بین آنقر بیان ۱۰۰ مخطوطات کے عکس اور بیسیون مطبوعه تصافیف اداره تحقیقات امام احمد رضا، کراچی اور راقم کی ذاتی لا بمریری میں موجود بین -
  - ۲۷ معترت رضا بر یلوی کے دوصا جزادگان ہوئے:۔

المئة علامه محد حامر دخاخال اور المئة مغنی اعظم محد مصطفر رخاخال۔

و دنوں عالم و داخل اور اپ البدش نبایت استار تھے۔ و دنوں کی شعری اور اتھنیٹی یادگاریں موجود ہیں۔ اوّل الذکر کے حالات پر علامہ محما برائیم خوشتر صدیق نے "تذکرہ جمیل" (بر یلی الا ایو کی اواد کی ہوادر مؤثر الذکر کے حالات پر علامہ محما برائیم خوشتر صدیق نے "تذکرہ جمیل" (بر یلی الا ایو کی الا ایو کی الا الذکر کے حالات پر مولا ناشباب الدین رضوی کی "مفتی اعظم اور الن کے خلفاء " (بر یلی والا ایو کی دوران کے خلفاء " (بر یلی والا ایو کی والا الدین رضوی کی "مفتی اعظم" (بر یلی والا ایو کی دوران کے خلفاء "

و199ء)شائع ہوگی ہیں۔

المار پاک وہنداور ترب دیجم میں تعفرت رضا بر بلوی کے ۱۳۰۰ سے زیادہ فلفاء ہوئے جن میں اکثرا ہے عبد کے ممثاز علاء ومشارکنے میں شارہوتے تھے۔ محم صادق تصوری اور ڈاکٹر مجیداللہ قادری نے '' فلفائ اکلی حفرت' (مطبوعہ کراچی سیاسی ہے اس الماری الموجوعہ کراچی سیاسی ہے اس محلوم ہوتا ہے حالات اور ملمی خدمات کا ذکر ہے۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ معفرت رضا بر بلوی کے تفایہ واور خلفاء مجی شعر ویخن کا اللی ذوق رکھتے تھے۔ ان میں بعض کا بیر فوق کے ممثاز نعت کوشعراء میں ہوتا ہے۔ سینیاان کا بید ذوق شامری حضرت رضا بر بلوی کے ممثاز نعت کوشعراء میں ہوتا ہے۔ سینیاان کا بید ذوق شامری حضرت رضا بر بلوی کی نظر فیض اثر کا مرہون منت ہے۔

- 174۔ اس وقت طریقت بھی معفرت رضایر بلوگ کے جانشین آپ کے اوتے علامہ محمد کے محمد ایرائیم رضاخاں کے اوتے علامہ محمد یکان رضاخاں رضاخاں رضاخاں محمد کے صاحبزاوے علامہ محمد بیجان رضاخاں بیجائی میاں بھرانشدرونی بخش مندارشاد بیں۔
- 179۔ فقو گی اور میں معفرت رضا ہر بلی ی سے جانشین آپ کے پر او تے علامہ محد حامد رضا خال کے آوا ہے معلامہ محد اختر رضا خال کے آوا ہے معلامہ محد اختر رضا خال اور میں۔
  رضا خال از ہری میال بفضلہ تعالی مندا فقاء پر روفق افروز ہیں۔
- ۳۰- خانوادهٔ رضوبیه بریلی مین متعدد مداری دینیه عربیه کی سریری کرد با به مثلاً جنه دارالعلوم مقراسلام، بریلی ۴۲ را رالعادم شهراسلام، بریلی جنه جامعه نور به رضوبیه، بریلی
- ۳۱۔ یاک و ہندویرونی ممالک عمی یعکروں مدرے اورادارے حضرت رضا بر طوی کی نسبت ہے منسوب میں۔"حراء فاؤٹٹریٹن"، بر بلی ایسے ہزاروں مدارس دینیہ عربیک ایک جامع ڈائز بکٹری مرتب کردہاہے۔
- ۳۲ حضرت رضا بر بلوی اورخانواده عالیدرضویه کادائره فیض دنیا کے چار براعظموں پر پھیلا ہواہے، یعنی

الله براعظم الشياء الله براعظم ايورپ الله براعظم الرياد الله براعظم الريك الله براعظم افريقت.

### بم الفارطن الرجم افتتاحيد افتتاحيد اخلفائ اعلى حضرت

ظاہر ہے کدان خلفاء نے مجموعی طور پر حضرت فاضل پر بلوی کے پیغام کوکہاں کہاں پہنچایا ہوگا۔ بکی وجہ ہے کہ پاک وہند میں کوئی ایسا شہر میں جہاں آپ کے معتقد اور جال نٹار موجود شدہوں۔

اله معزب فاضل برنج في كففاء مستعلق حرية تعيدات كفئ معددة في ما فقه مسددة من كريرا. (ف) عمد دخاخال: الاجازة الوضوية ليلجل وكذا البيدة (١٣٣٣ م) فودواء ) تقي (ب) عامد دخاخال: الاجازة المعينة لعلماء وكذا والمعنينة (١٣٣٣ م) ورواء ) تقي (ج) محرستودا تدرخا المحل برنج في علما وأكر تحريم وطيرها اور المحالة (د) "معادف دخا" ما بشراكت عن ووجع والما "فاهل برنج في اورعامات كما" كم موان سرايا العراد شاء كقيدا وادعار المعاشرة في أورب جي آپ کے خلفا ویس حضرت مولا نامجر عبدالعلیم صدیقی میرشی علیدالرحد (مزار مبارک مدین میرشی علیدالرحد (مزار مبارک مدین مؤره) اور حضرت علامه مفتی ضیا والدین احمد مدنی علیدالرحد (مزار مبارک مدینه مؤره) کے مریدین ومفتلدین او تقریباتها م دنیایس چیلے ہوئے ہیں۔خصوصاالن ممالک میں بکثرت ہیں: ترکی برشام بصر عراق ، یمن البیا الجزائر بسوؤان افریقا اور انگستان اس میں شک نبیل که حضرت فاضل بریلوی کی شهرت ومقبولیت میں ان کے محیوالعقو ل علم وضفل اور دوجانیت کے علاوہ ان کے خلفا وی مسائی کا بھی پوراپوراؤشل سے ایک بات اور قامل توجہ ہے اکثر بزرگوں کے خلفا ویس میں چھری چیکتے ہیں بسب کے سب نبیس چیکتے بیکن فاضل بریلوی کی جیشر خلفا علم وقبل کے درخشاں آفاب نظر کے سب نبیس چیکتے بیکن فاضل بریلوی کی جیشر خلفا علم وقبل کے درخشاں آفاب نظر کے سب نبیس چیکتے بیکن فاضل بریلوی کی جیشر خلفا علم وقبل کے درخشاں آفاب نظر کے سب نبیس چیکتے بیکن فاضل بریلوی کی جیشر خلفا علم وقبل کے درخشاں آفاب نظر کے سب نبیس چیکتے بیکن فاضل بریلوی کی جیشر خلفا علم وقبل کے درخشاں آفاب نظر میں جیکتے ہیں انسان می معظیم تا شیر کھتے ہیں۔

(1)

حضرت فاضل بر طوی کی شخصیت بینی متحرک اور فعال (Dynamic) تھی،
اس با کی حرکت اور جہد وقبل کی قوت معاصرین میں نظرتیں آتی۔ آپ نے بہی جذب ممل اپنے ظفاء میں خفل کیا، چنانچہ اکثر ظفاہ علم وقبل کا روشن مینارہ نظرآتے ہیں۔
انہوں نے پاک و ہنداور ہیرونی و نیائے گوشہ گوشہ میں اسلام کا پیغام پہنچا یا اور مسلک الل سنت و جماعت کی اشاعت کی اور ملت اسلام ہے کو رسول کریم علیہ التی و السلیم کا سچا فدائی و پرستار بنا یا۔ انہوں نے اس مقصد کے لئے تبلیغی دورے سے تقلیمی اور فلاحی ادارے قائم کے داخیارات ورسائل جاری کئے۔ جن خلفاء نے تعلیمی اور فلاحی اور ادارے قائم کے داخیارات ورسائل جاری کئے۔ جن خلفاء نے تعلیمی اور فلاحی اور ادارے قائم کے داخیارات ورسائل جاری کئے۔ جن خلفاء نے تعلیمی اور فلاحی اور ادارے قائم کے داخیارات ورسائل جاری کئے۔ جن خلفاء نے تعلیمی اور فلاحی اور ادارے قائم کے داخیارات ورسائل جاری کئے۔ جن خلفاء نے تعلیمی اور فلاحی اور ادارے قائم کے داخیارات ورسائل جاری گئے۔ جن خلفاء نے تعلیمی اور فلاحی اور ان ان مقصد کے استحدیمی اور فلاحی اور قلاحی اور فلاحی کئے۔ جن خلفاء نے تعلیمی اور فلاحی اور کی گئے دیوں نے بینوانی میں سے چنوانی میں سے جنوان میں سے چنوان میں سے چنوان میں سے چنوان میں سے چنوان میں سے جنوان میں سے چنوان میں سے جنوان میں سے دیا ہے دیا ہے دور سے دور سے دور سے دیا ہے د

ا حضرت مولانامير مومن على مومن جنيدى عليه الرحمه

آپ نے نا گیور می فل گڑھ کے تو ڈیر" مدرسة العلوم مسلمانان " قائم کیا جو فائل کیا جو فائل کیا جو فائل کیا جو فائل کی ہورسے تھا۔

### ع التي عبدالوحيد عظيم أوى عليه الرحد (١٣٠١م) ١٩٠٨م)

آپ نے عظیم آباد (بہار) شن "مدرسد حنفیہ" قائم کیا۔ ای مدرسہ کے پہلے
سالاند اجلاس میں حضرت فاضل بر بلوی نے شرکت فرمائی، حضرت مولانا
عبد المتعتدر بدایونی علیہ الرحمہ نے اس اجلاس میں حضرت فاضل بر بلوی کو
"مجدد مائے حاضرہ" کے لقب سے پہلے پہل یادکیا جس پر بعد میں علاء ترمین
شریفین نے صادکیا، مثلاً سے علاء:۔

🕸 څخنو حسن بن عبدالقادر

🕸 څخ موی ځل شای

بيئ سيدا ساعيل بن خليل وفيرو

ا مولاناريم بخش آروق عليه الرائد (م رايد الارسالية الاولوي)

آپ نے آرہ بہاریس "بدرسہ فیض الغرباء" قائم کیا مشہورہ معروف مورخ و

ادیب سید سلیمان عمروی آپ کے تلافدہ میں سے تھے۔

(م مولاناسيدويدارعلى شاوالورى عليه الرحمة (م م ١٣٥٠ و١٢٥ مرم ١٩٣٥)

آپ نے الور (راجستھان) میں بو الویش کدرسرقوت الاسلام وائم کیا اللہ عرصہ بعد الاقالی میں لا ہور (بنجاب) میں "دارالعلوم تزب الاحتاف"
کے نام سے ایک دیلی ادارہ قائم کیا جس نے پاک دہندیں گرال قدر خدمات انجام دیں ادارہ قائم کیا جس نے بعد آپ کے صاحبزادے خدمات انجام دیں ادردے رہاہے۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے پاکستان کے جلیل القدر عالم و مفتی حضرت مولا ناسیدا حمد ایوالبرکات علیالرحمہ وجود حضرت فاضل بر بلوی کے ظیفہ تھے ) اس ادارے کے گرال اورناظم الحلی رہو خود حضرت فاضل بر بلوی کے ظیفہ تھے ) اس ادارے کے گرال اورناظم الحلی دے ما جبزادے مولا ناسفتی محمودا حدرضوی صاحب اس الحلی دے اب ان کے صاحب اس کام کو بحسن وخو فی انجام دیے رہے ہیں۔ (رحمہ الشرقائی)

(۵) مولانا شاواحم می ارصد این میرخی علیدالرحد (م مدوساید) ۱۹۳۸) آب نے میرخداور ڈرین میں جتم خانے قائم کیداور برما میں آبک اسکول قائم كياماس كے علاوه ما غروش أيك وي درساكا و كام كى۔

( مولانا محرجیب الرحمٰن علیالرحمه (م ۱۳۳<u>۳ و ۱۹۳۷)</u> آپ نے ۱۹۳۳ و میں پلی بھیت میں "آشیاند شیر میڈ" کے نام سے ایک عربی مدرسة الم کیا۔

عولانا شاه محرجيب الله ميرخي عليه الرحمه (م- ١٣٦١ عيم ١٩٣٨ ويو) آب في ميرخي على المسلم واراليتاي والمساكين "قائم كيا-

(م) اولانا محدا محد علی اعظمی علیدالرحد (م - علاسلای) است فیرا محدا مجدایی) است فیر علی اعظمی علیدالرحد (م - علاسلام) کے قیام جس پوری کوشش کی - آپ می کے سامبر اور عدامہ ایدالسطاع از ہری (مبرقوی اسمبلی ، پاکستان) کے سامبر اور اداملوم امجد ریہ کے نام سے ایک عظیم الشان ویٹی عدرمہ قائم کیا جو نہایت اہتمام سے جل دیا ہے اور ملک کے متازد بی عدرسوں جس شار کیا

----

ا موانا العیم الدین مرادآبادی علیه الرحمه (م مدرستانی المرادی)

آپ نے ۱۹۳۸ء میں مرادآباد میں مدرستانی الم سنت و جماعت کی بنیادر کی۔

۱۹۳۱ء میں بید مدرست جامعہ نعیمیہ "کے نام سے مشہور ہوا۔ اس ادارے نے

قابل ذکر خدمات انجام دیں ،ای ادارے کے تربیت یافتہ پاکستان میں پھلے

ہوئے نظراتے ہیں۔ تیام پاکستان کے فوراً بعد الا 191ء میں آپ نے "جامعہ

نعیمیہ "کے نام سے لا ہور میں آیک دی مدرسے کی بنیادر کھی جوآت پاکستان

معروف دین اداروں میں شارکیا جاتا ہے ادر بعد اس کے مہم و محران

حضرت علامہ عنی محرسین نعیمی صاحب (ممبراسلای اظریاتی کوئس) ہوئے یا

ا منتی توصین نیمی صاحب و منتیع می وصال فرما تھے ۔ ان کے بعدان کے صاحبزادے موان آڈا کڑم فراز نیمی صاحب ای ادارے کے مہم جی ۔

#### (م ولاناشاه محرصد العليم صديقي عليه الرحد (م يه يساليه/ 190م)

آپ نے تقسیم ملک کے بعد کراچی شن ایک علمی وجینی ادارہ قائم کیا، آپ کے فرزندار جمند ملک کے بعد کراچی شن ایک علمی وجینی ادارہ قائم کیا، آپ کے فرزندار جمند ملامہ شاہ احماد رائی مدخلہ نے اس کوفر ورخ دیا، 'انٹر پیشنل اسلا مک مشن ' کی بنیادر کھی ۔اول الذکر کا صدر دفتر کراچی شن ہے اور مؤخر الذکر کا بریڈورڈ (انگلستان) شن اور شاخیس پاکستان اور دنیا کے دوم ہے مما لک شن ہیں۔

صفرت مولانا عبد العليم صديق مير هي عليه الرحمه كفرز عربي واكتر فعنل الرحمن المسارى عليه الرحمة للم مديق ميرهي عليه الرحمة كالم من المسارى عليه الرحمة الأم مده و المارة في أم كالم المرابي على المرابي على الدارة في أم كيا بنوا في الأحمة و في ادارة به مرحوم في اكدا المدوق من المارة في أم كيا بنوا في المسال كم مشن " كي نام سي مجى مرحوم في من قائم كيا تها .

مفتی اعظم محد مصطفے رضا خال کے ظیفہ اور جیۃ الاسلام مولانا حامد رضا خال رحمہ اللہ تعالیٰ کے سرید مولانا محدا براہیم خوشتر صدیقی زید مجد فی ماریشس (افریقہ) کے شہر پورٹ اوکیس میں تی رضوی سوسائی (جس کی شاخیس الگلینڈ ،افریقہ اور پاکستان کے شہر پورٹ اوکیس میں قائم ہیں )اور 'رضا اکیڈی' کے نام سے علمی اوار سے قائم کئے ہیں۔ الغرض حضرت فاضل ہر بلوی کے خلفاء اور ان کی اولا و دخلاند و وظلفاء نے تبلیغ واشاعت دین کے لئے انتخلے کوشش و جدوجہدگی ہاس وقت فاضل ہر بلوی کے خلفاء علمی اوار میں ہرااہم کام علیہ اور پھران کے خلفاء و خلافہ و خلافہ و پاک و ہند خصوصاً پنجاب و سندھ میں ہرااہم کام

ارداكنوصا حب مرحوم في الحريزي على ايك في وسيده ل كتاب يحيى ب مؤان بيب

The Quranic foundation and Structure of Muslim Society, Karachi 1974.

ال كتاب يرتبره كرية وعدا الزاهوان مين قريق فراعة إلى:

One of the finest contribution that had ever made to the understanding of Islam.

ال أجرك ساس تماب كي البيت كالنفاز والكاما والمكام

| 10-01 | مع الم | انجام |
|-------|--------|-------|
|-------|--------|-------|

- كراچي من علامه مبدالمصطفي از بري (اين مولا ناام يرغي اعظمي عليه الرحمه)
- كراجي عي هي علامه شاه احمر نوراني (ابن مولا ناعبد العليم صديقي عليه الرحمه) E-1
- لا جورش علامه سيدمحودا حمر رضوى (اين علامه ابوالبركات سيداحم عليه الرحمه) كوتلى لوبارال من مواه ناابوالنور محمد بشير سيالكوني (ابن علامه محمد شريف كوطوي طرالرهر)
- راولینڈی شیمولانا شادمجمه عارف الله میرتخی رحمة الله علیه (این مولانا شاومجمه حبيب الله ميرهمي عليه الرحمه ) بيعلا والل سنت وجماعت جبلغ واشاعت ميں ہر سطح براہم کردارادا کرتے دہے۔

یا کستان کے بیشتر مداری عربیا ہے ہیں جنہیں حضرت فاضل بر بلوی کے فیفر يا فترعله وجادب بين ربخ ف طوالت يهال صرف چند مداري كا ذكركيا جا تا ي

وينجاب

| وارالعلوم جامعه نظاميده لاجور     | r    |
|-----------------------------------|------|
| وارالعلوم رضوبية منارف والا       | P    |
| جامعه قادر بيارضوبيه فيعلي آباد   | 4    |
| جامعة رضوبيمظمر الاسلام فيعل آباد | A    |
| يدومهاملامية خيرالمعاد ،مثان      | j.   |
| جامعه محدية المحدي شرايف          | 15   |
| عددمدا ويسيددضوبيه بهاوليود       | Hip. |
| يدرمه إشرف المدارس ، او كارُه     | 14   |
| دارالعلوم محربيخو تيدر بحيره شريف | iA   |

| صوبا                              |    |
|-----------------------------------|----|
| مدرسرج بالاحتافء الاجور           | 1  |
| وارالعلوم جامعالعيب لامور         | F  |
| وادالعلوم حفني فريديه بعيريور     | ۵  |
| جامعه فوربيار ضوبيه فيعل آياد     | 4  |
| بدرسها نوارائعلوم ملتان           | q  |
| عدرمه مظهرالعلوم ومثنان           | 11 |
| وارالطوم منغيه سيالكوث            | 1  |
| جامعة رضوييضياء العلوم ، راولينذك | 14 |
| هدرسه مظهر ميداها دمية بنديال     | IZ |

جامعة هفية قاورية محبوب آياد

| صوبه سنده                                              |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| امجدیه، کراچی                                          | ه ا دارالعلوم |
| مات اسلاميه كراچي ٢٦ دارالعلوم حالد ميارضوييه كراچي    | ۲۲ جامعاقل    |
|                                                        | ۲۱۷ جامعدرض   |
| وم جامعدرضویه، کراچی ۲۷ جامعه فرید بیرضویه، کراچی      | ٢٦ سمس العل   |
| بجانیة تادریه کراچی<br>جانیة تادریه کراچی              | 1/ دارالطوم   |
| دىيانىيىد، كراچى ١٦ ركن الاسلام جامعة مجددىية حيدرآباد | ٣٠ جامع مجد   |
| صن البركات وحيدرآباد الما جامعة وثيدر ضويد بمحمر       | ٢٦ وارالعلوم  |
| نديه بي جو گونچه                                       | ٣١٠ جامعدراء  |
| صوبه سرحد                                              |               |
| قادرىية مردان ٣٦ جامعة توثينه پيثاور                   | ٢٥ وارانطوم   |
| به محمود ميد عدين                                      | ٣٤ خداري      |
| صوبه بلوچستان                                          |               |
| بدرضوبيه كوئند ١٩٩ واراعلوم قادر بيرقاسميه، خضدار      | PA ALLA       |
| فاسميده مجل الما واراعلوم فوشيرضوبيه خضدار             | وارالطوم      |
| آزادکشمیر                                              |               |
| معد حضيه بهجيره ٢٠٠٠ سي حنى دارالعلوم ،عباس لور        | ۱۳۴ بدوسها    |
| ىيە مىر يور                                            | Su 2 17       |

یہ تو صرف پاکتان کے معدودے چند مداری عربید کی فہرست ہے۔ اگرای فہرست میں پاکتان کے تمام من دین مداری اور ہندوستان ودیگر ممالک کے سی ادارے شامل کر لئے جا کمی تولیہ فہرست آیک قاموی کی شکل افتیاد کر جائے گی۔ ضرورت ہے کدکوئی فاضل اس طرف متوجہ ہول اور حضرت فاضل پر بلوی کے زیراثر جن ہدارس نے تفکیل پائی ہے،ان کی ایک جامع اور متند تاریخ مرتب کریں را (۲)

على اور تدري ميدان كے علاوہ فاضل بريلوى كے ظفاء نے صحافق ميدان هي قابل ذكر خدمات انجام ديں ،خود فاضل بريلوى كى ادارت عن ما بنامة "الرضا" بريلى سے جارى ہوا، جس كے متعلق مولان محرشلى نعمانى (مصنف "سيرت النبى "صلى الله عليه وآليه عليه على دالله عليه وآليه علم ) لكھتے ہيں:۔

"مولانا صاحب کی زیرسر پرتی ایک ماجوار رسالہ" الرضا" بریلی ہے الکتا ہے جس کی پیند آسلیں افور و ٹوٹن ریکھی این ماس میں بلند پانے کے مضاحین شائع ہوتے ہیں۔"ع

خلفاء میں جن معزات نے میدان محافت میں قدم رکھاءان میں سے چندگی تفصیل بیرہے:۔

- ا قاضی عبدالوحید عقیم آبادی نے هاسان می "مخزن تحقیق" جاری کیا جو بعد می "مخزن تحقیق" جاری کیا جو بعد می "می "مخد حذید" کے نام سے مشہور جوا۔
- مولانا شاہ احمد مختار میر شحی نے افریقہ سے ایک مجراتی اخبار "الاسلام" کے نام
   سے جاری کیا۔
- امرانا احد مسين امروی (م-الاسليم/۱۹۳۱م) نيم ۱۹۳۸م مي امرويه مي امرويه مي بهاي اورايك رساله "گلدسته ميمن" جادي كيا-
- الدين مرادآبادي في مرادآبادي في مرادآبادي المواد الأعظم" جاري كيا، مولا تا محد فيم الدين مرادآبادي في الدين مرادآبادي في الدين الدين الدين الدين المدين المدين المرادي في المرادي في المرادي في المدين المرادي في ال

الدادارة تحقیقات الام احمد مثا التربیعی مرکزایی شرک ای موضوع بر بی ساخ سادی کرنے واسلیاسکالری برطری سے معاونت کرنے گا۔

٣٠ الله وقد أكور الإيلام على على الوار العولي (العول ) جورى فروى الحالي مي ٢٣

| ك علىغدرشيد مفتى محدسين نعيى لا مورس ما بهنامه "عرفات" كال رب يين اور      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| دومرے شاگردرشید علامدی محدرم شاوصاحب بھیروے ماجنامہ "ضیاے حرم"             |
| نكال ديم إلى -كراجي كاما منامه" ترجمان المسفت" يميله بمل غالبًا علامه مفتي |
| محمر عرتعيى عليدا لرحمد كى كوشش سے جارى موا تھا۔                           |

- امران المحدشريف كولوى عليه الرحمه (م- مئ الياري) (١٩٥١م) في امرتسر المعنت روز و"الفقيه" جارى كياء آب على كم صاحبزاد مولا باابوالتوريحه بشير سيالكونى في أو باران من ما بهنامه" باوطيمه" جارى كياجو غالبًا بند او كياس!
- علامہ ایوالبرکات سیدا جمر قادری علیہ الرحمہ نے لاہورے ماہنامہ 'رضوالن''
   جاری کیا۔
- امولان عبدالعليم صديق عليه الرحمه كے صاحبزادے علامہ شاہ احمد ورائی نے مراجی سے اخبار "المدید" جاری کیا، موصوف ایک احمریزی ماہنامہ:

" The Message International"

بھی جاری کیا،اورآپ بی کی کوشش سے بریز فورڈ (انگلینڈ) میں "ورلڈ اسلامی" فکل رہا اسلامی" فکل رہا ہے۔ "الدعوۃ الاسلامی" فکل رہا ہے۔ مولا ناعبدالعليم صدیق علیالرحمہ کفرز تربیق ڈاکٹر فنل الرحمٰن انساری فلے الرحمہ کا تاجادی کیا۔

مندرجہ بالااخبارات ورسائل کے علاوہ پاکستان کے منگف شہروں ہے بہت ہے رسائل کک دہے جیں جو فاضل ہر ملوی کے خلفا ماور مخالمہ ہے کے زیراثر جیں،مثلاً:

| ما بنامة ع برايي           | F |
|----------------------------|---|
| مامنامه فيض رضاء فيصل آباد | F |
| منت روزه مصر فيصل آياد     |   |

| 2                |   |
|------------------|---|
| مامنامراس، يثاور | - |

٣ ماينام فوراسلام يشرقيور

٥ ماينامه سليل ملاجور

الداب بيدما لدمان مدخيا والشقاوري صاحب سكة براوارت فالحج جور بإسب

|                                                                               | 7           |                                                                         |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--|
| چدره روزه السوا والاعظم الأجور                                                | A           | ما بنامه رضائي مصطفع ، كوجرانواله                                       | 2    |  |
| بمفت دوز والهام، بهاوليور                                                     |             | مابئامها توارا اصوفيه بقصور                                             | ą    |  |
| ما مهامه نعت ، لا جور                                                         | ir'         | ما منا مدهم وماه ولا جور                                                | 11   |  |
| .15                                                                           | مافوال      | مامنامدسلطان العارفين مملحة ( محوج                                      | 11-  |  |
| فاخبارات ورساكل فكل دب إين،                                                   | ئے۔<br>نئے۔ | مندوستان اورا نگلتان بش بھی اہلے                                        |      |  |
|                                                                               | gtv t-      | ن چوانک ساین:                                                           | إن   |  |
| مامنامه نوری کرن و پریل                                                       | r           | مامنامه استقامت ، كانبور                                                | 0    |  |
| مامِنا ساعلی صفرت، بریلی                                                      | ñ.          | ما بهنامه بإسبان ، الدِّه بإو                                           | r    |  |
| ما نهامه مولوی رویلی                                                          | 7           | مابئامدالميزان بمين                                                     | 3    |  |
| مامنامه سلطان البندراجمير شريف                                                | A           | ما بهنامه اشرقیه مبارکیوراعظم گڑھ                                       | 4    |  |
| ما بهنامه ی دنیاه بریلی                                                       | į.          | چدره روزه خنی ، سری گر کشیم                                             | 9    |  |
| ما مِنامه جَازَ الندن                                                         | iF          | ما بنامه جاز جدید، شود بل                                               | 16   |  |
| بامنامه قاری، ویلی                                                            | 17          | ماجنامها سلام تائمنره استاك بورث                                        | ır   |  |
|                                                                               |             | ما منامه فيض الرسول، براؤل شريف                                         | Ia   |  |
| ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |             |                                                                         |      |  |
| كے خلفاء نے تصنیفی میدان میں بھی اہم خد مات انجام دی ہیں۔" خلفائے اعلیٰ حضرت" |             |                                                                         |      |  |
| ( مصنفه محمصادق قصوری) شراقر با ۱۹۸ تصانف کاذکرکیا حمیابان می بیشتر           |             |                                                                         |      |  |
| تسائف وه بي جوافيمن ترقى اردو (كراچى) كى قاموى الكتب مين شامل نيس اس          |             |                                                                         |      |  |
| لئے راتعیان تاموں کے لئے ایک اہم ذخرہ یں۔ مزید تاائی وجبح کی جائے تو یہ       |             |                                                                         |      |  |
| ل قادون إن "رضويات" كواحدة هان                                                | ياخد پاڪ    | رمعادف دخاء کردی جوادها به ۱۹۹۹ بیمالاند.<br>ت سے شائع بیریاہے۔         |      |  |
| فات برنبايت آب والب عن الله الاب                                              | H ery       | ے سے ماری عدرہے۔<br>27 بے قالم کی بابیات کا انعیز ان ''کا ام احماد شاقی | or U |  |

#### تعداد ہزارے بھی متجاوز ہو علتی ہے۔

(7)

حضرت فاصل بریلوی کے خلفاء نے تبلیقی ، تدریس بسحافتی اور مینی میدانوں کے خلفاء نے تبلیقی ، تدریس بسحافتی اور مینی میدانوں کے خلافت ، کے خلاوہ سیاسی میدان میں بھی قابلی قدر خدمات انجام دی ہیں۔ چنا نچ ترکیک خلافت ، تحریک ترک موالات ، تحریک شدھی ، تحریک پاکستان وغیرہ میں آپ کے صاحبز ادگان اور خلفاء نے جو خدمات انجام دی ہیں ، نا قابل فراموش ہیں۔ ان معزات میں بیرقابل ذکر ہیں گئی ۔

|                             |                | - 0                                | F. |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----|
| حضرت مولا تامحه حامد رضاخال | F              | معزت سيد محدث بكوچيوي              |    |
| يره فيسر سيد سليمان اشرف    | a <sup>r</sup> | معزت مولا نالفه عطف رضاخال         |    |
| مولانا محدعبدالعليم صديق    | 7              | مولاناشاوا همرمئي رصديقي           |    |
| مولانا محمدام يدخلي اعظمي   | e di           | مولانا محرفيم الدين مراوآ بادى ي   |    |
| مفتى غلام جان بزاروي        | ļė             | مولاناعبدالسلام باندوى             |    |
| سيد فتح على شاه             | ir             | مولانا الاالبركات سيداحمه قادري    |    |
| مولانا عبدالحامه بدانوني    | 115            | مفتی محمد بران الحق جبل پوری       | 1  |
| مولانا عارف اللهشاه ميرهمي  | irj            | مولانا تقدس على خال                |    |
|                             |                | مواد ناعه الغفور مذاروة بيهممالرجي | 1  |

مولا نابر ہان الحق نے مسلم لیگ اور یا کستان کے لئے جوخد مات انجام ویں۔

المان خفاه من سے بیشتر صوات راتم کے والد ماجد صوت مقتی اعظم شاہ توسطیر اللہ و باوی مرہ العزیز سے مقتیدت رکھتے شفاد دو فی تشریف لائے شف درقتم نے بھی زیادت کی ہے، بالھوس صورت مواد نا میدا منام کا میں تقی میرشی ، حضرت مواد نا مید تھے تھے۔ یہ کھوچھوں مصفرت مواد نا تھے تیم الدین مراداً بادی اور مصفرت مواد نا اوالم کات سیدا تھ منہم الرحم کی زیادت اور حیت ہے مستقیض ہوا تول ہم مستود ایرا ہے نے مستقیم میں جندہ مسلم اکاریت کی بنیادی جندہ متان کی تشیم کی تجویز بھی کی (انسواد ال معظم مراداً بادہ شارہ ۱۲۵ ہے میں اور اسلام اس کا بھی اعدازہ" مکا تیب بہادر یار جنگ "سے ہوتا ہے۔ نواب بہادریار جنگ (م۔ ۱۳ ساچ/۱۹۳۷ء) اپنے کمتوب (محررہ ۱۲ ماری ۱۹۳۳ء) میں مفتی بربان الحق کو لکھتے میں:۔

"مین کرخوشی ہوئی کرآپ حضرات نے آل انڈیااشینس مسلم لیگ کے اجلاس کی و مدداری بھی اپنے اوپر لے فی ہے۔ میں اس عنایت کے اجلاس کی و مدداری بھی اپنے اوپر لے فی ہے۔ میں اس عنایت کے لئے سب کاممنون جول ۔ "کے

حضرت فاهل بر بلوی علیدالرحمد کی وفات کے تفریباً پانٹے بری بعد 1919ء ش ان کے خلیفہ مولانا جمر قیم الدین مرادآ بادی علیہ الرحمہ کی مسامی ہے آل اخریائی کانفرنس کا جارروزہ اجلاس (۲۰۔۱۹۔۱۸۔ عارماری ) مرادآ باد (بور پی بھارت) شی منعقد ہوائے اجلاس کی صدارت حضرت سیدشاہ علی حسین کچھوچھوی علیہ الرحمہ نے

ارمة تيب بهامياريك وطيره كالماعين كوماه

الدريس الموجعفرى وادراق كم كشور مطوعها بور الإالاي مع معاد ١٠٥٠ م

نوت : رواقم نے ای دیا ہے کہ مانے دکا کرایک مقالی فاضل پر کی کیا ورزگ موالات '' تھینو کیا تناج ایکالیا تک اوجودے مرکزی کال رضائے ٹائن کیا تھا تھراس کے قتر بیاسات افریش ٹائن جوئے ۔۔۔۔۔ مسجود ۳ میآل اخریائی کافرنس کی تصیفی دیورٹ ماریا سراخرتی ( ۱۳۲۳) بابت خوال المکزم ۱۳۳۳ھ برطایق می واقع ایس مثالتی جوئی تھی بھتر مہموا نا تھرجال الدین قادرتی زید بھرڈ کی مختصف سے اس کی او او اسٹیٹ کا بیاس میسرا فرمائی یا کافرنس کے متعقل صدر کے فرائفن حضرت ہی سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری علیہ الرحمہ نے انجام دیئے یا ماہ رجیلس استقبالیہ کے صدر صفرت قاضل مربطوی کے شیزاد سے اور خلیفہ حضرت مولانا حالد رضا خال علیہ الرحمہ مقرد ہوئے۔ جس سیای وغذ ہی اور محاشر تی لیس منظر شی اور جن مقاصد کے تحت سے اجلاس منعقد کیا سیای وغذ ہی اور محاشر تی لیس منظر شی اور جن مقاصد کے تحت سے اجلاس منعقد کیا کیا۔ مند دجہ بالاحضرات کے صدارتی تحظیوں کے مطالعہ سے ان کا بخو فی انداز وہ وجاتا ہے۔ بالحضوص حضرت مولانا حالد رضا خال علیہ الرحمہ کا خطبہ نہایت ہی اہم ہے۔ یک اس خطراوراس کے مقاصد پر دوشتی ڈالنے کے بعد ہم اس خطبے کے مندر جات سے چھر نگات اور اقتباسات ویش کرتے ہیں جو آئے بھی اسے نگا ہی جس حقاد ہی ہی جو آئے بھی اسے نگا ہی جس حقیق آئی سے اعلان کیا ہے۔

حضرت مولانا حامدرضا فال صاحب عليدالرحمد في الميخ خطي على المت اسلامي كا مقرات مولانا حامدرضا فال صاحب عليدالرحمد في المرود في الارمعاشر في المهاوول بربصيرت افروز خيالات كا اظهار فرمايا حب خطيدا تناطويل هي كددونشتول عن تمام مواراس خطيدي آب في مندرج ذيل مقاصد كوما من د كا الماريم مقصد كرفحت اظهاد خيال فرمايا:

P حفظامن ( اصلاح معاشرت

بیافتنا میتنصیل کامتحل نیس اس لئے ہم مندرجہ بالا مقاصد میں موخرالذ کر دو مقاصد کے بارے میں عرض کریں ہے ، کیونکہ ان کا تعلق ایک عالم وین سے زیادہ ماہر ارصرت میدناہ کل میں عدت کیموجوں ملیار مرکا خلیر معادت الفید الاشرفیة المحرف کے موان سے باہداشر فی بابت می دولایوش شائع بر کیافتہ سعود

٣- معنوت ويرميدها حت في شاه تحدث في بيري عليه الرحد كا خطبه معادت " ملتوفات اجبر لحت " مرجبه متوره مين « مطبوعها بود 1 <u>شداع م</u> اعدام ٢٠٠٣) شراقها في كرويا كياسيد

٣- يرفطها الطبر معدادت جميت عاليا الكنام ت (19 أو شي در في ت شائع بوار ال كالكناء الحس الأفراع كالقرائع م موادة عمر جلال الدين الأورى ويوجود في مراحث عالكيم الجرائت سادسال فرما في فرجو العب الله ا احسن المجز الدرمسود سیاست و معاشیات ہے ہے، شایدان لوگوں کے لئے بیدا چینے کی باعث ہو جوعلاء کو کاروبار جہاں کے لائق نہیں سجھتے الیکن ان کوئیل معلوم:

کاروبار جہاں سنورتے ہیں ہوٹی جب بے خودی سے ملتا ہے اول الذکردومقاصد کے بارے میں مختراع ض کرکے پھرآخرالذکردومقاصد کی طرف متید ہوتے ہیں:

تبلغ دین کے سلسنے میں تعفرت مولانا عامد رضاخاں صاحب علیہ الرحمہ نے انجمن الل سنت و جماعت، مراداً بادگی طرف ہے "مدرسة النبخ " کی نجویز فیش کی، اس کے قواعد وضوا بیا، طریقہ کار پرروشنی ڈالی اور فصاب کے بارے میں اظہار خیال فر مایا ہے۔

> یز ہی تعلیم کے لئے انہوں نے بہت کی تجاویز پیش کیس مشلا ۔۔۔۔۔ قصیات میں محلّہ وار مداری کا قیام ،

- اگریزی بداری کے طب کے لیے مدرست اللیل کا قیام،
  - علم من آيك يز عدر على تجويز اور
- سوبہ ش ایک ه رساعالید کا قیام جوچھوٹے هداری کا محمران ہواور جملہ مداری
   جمعیت عالیہ کے ماتحت ہوں ،

چونکداسلام امن وسلامتی کا فدجب ہے اس کے حفظ امن کے سلسلے جس انہوں نے مسلمانوں کو میہ جدایات دیں: ر جس طرح بھی ہوامن کی زندگی بسرکرنا چاہیے، جھٹڑے اور نزاع کا جس راوش خطرواوراند بیٹرہواس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

"تم ہرگز بھی الی جماعت پرامتیار داعتاد ند کرد جوتم کو اسلام کی کوئی خصوصیت کوئی المتیاز ،کوئی اد فی رسم یا تمہاراکوئی جائز شرعی ،عرفی ، قانونی ختی جیوڑ نے کے لئے اشارہ بھی کرے کہ المحدد اللحدد "سے

ع جم سوران كوسلمالول كون بس اليك تباه كن مصيب محصة بيل ي

اقتصادی اور معاشی لحاظ ہے ہندوستان کے مسلمان بہت کمزور تضاور ہے ہات عام مسلمان سیاستدانوں نے کم محسوں کی کہ سیاس استحکام کے لیے، معاشی استحکام نہایت ضروری ہے بلکہ وورجد پیریش معاشی استحکام کے بغیر سیاس استحکام ناممکن نظرا تا ہے۔ معزمت مولانا حالد دضا خال صاحب ملی الرحمہ نے اس حقیقت کوشدت ہے محسوں کیا اوراس سلسلے جس بہت می تجاویز اور تدابیر چیش کیس جتی کہ طالب علموں کے لیے بیہ ضروری قرارہ یا کہ ذرائہ طالب علمی جس والدین پر ہو جھ نہ بنیں بلکہ سوسائٹی کا ایک مفید فرد بنیں مان کے ارشاوات ملاحظہ ہوئی:

رستگاری اور پیشہ ورہنرے تعلق پیدا کرنا جا ہے، بید دولت وہ ہے جوندوشن
 چین مکم اے نہیں رہین دمکنول ہو تھی ہے، بے منت دوزی کا ذریعہ ہے ا

ار جاد دخیا فال انتظیره دوادت اصطحاص در فی ۱۹۳۹ نیم ۲۹ مدر در داند.

reduce

righter

فالناكر

muliple

- ا برادران اسلام التهارك بزرگ تجارت كرتے تصابخوارت عيب نه مجلي جائي تھي بھي اِن تھي بيارت كرويا
- ایرادران المت! نوکری اور طازمت کا خیال چیوز کرتجارت پرٹوٹ پڑوتو و کھو
   تحوزے عرصے بین تم کیا ہوجائے ہوئے
  - @ مخاور بيارلوكون كرفي مفظر موج ما كس
- اگروہ تعلیم پاتا ہے، جب بھی اس کے لئے ایسا محیکہ یا تجارت جو ہز کریں جس میں دفت کم صرف ہو گرآ مدنی پیدا ہو سکے متا کہ بچے اس عمرے تجارت یا حرفت اور کسب مال کے خوگر و عادی ہوجا کیں ہے

المارے اکثر طلب اب کل بریار بہت ایں۔ مقت فردگ کی مادت بہت ہے مسائل ہیدا کردی کی مادت بہت ہے مسائل ہیدا کردی ہے اس کے طلب علم کے دوران علی کسب معاش کی فکران م ہے ، جو قوش بیدار ایس ان کے طلب بھی بریار ہیں رہے ۔ چھے نہ بچھے کمان کیے جی اس کا خارت میں معاری میودی قرضوں ہے جہا تا در بیت المال کے قیام کے لیے بید ہمایات فرماتے ہیں:

- ال جمين الين مصارف شب وروزكم كرن كالكركرنا جا سيده
- سود لینے اور سودی قرض لینے ہے بھی اور کی تو بہ کریں کہ آئندہ خواہ پھی ہی ۔
   موجال ہو گرسودی قرض نیس لیس سے ۔ ہے
- (م) الله تغالی میسر کرے اورائیک ایبابیت المال بن جائے تواس سے مقروض مسلمانوں کوزراعت یا مسلمانوں کوزراعت یا مسلمانوں کوزراعت یا تجارتی ضرورت کے لئے روپید قرض بھی ویاجا سکتا کہ وہ ساہو کاروں کے دام جرص ہے مخوظ رہیں ہے

المعامدة فأفال وفطيهم دادت وكراح

רועלוער

MULLI

Miles

raphia, r

عبالإأراة

TO LAKE

حضرت مولا ناحا مدرضاخان صاحب عليه الرحمه في ال سليطي مي "وخيرة قرض حن" كرخ من المجمن قرض حن" في المرحمة المحمن المجمن قرض حن" كرخ من المجمن قرض حن" المجمن قرض حن المجمن قرض حن المجمن قرض حن المجمن قرض حن المجمن قرض عن المجمن قرض حن المجمن قرض عن المرح المجار خيال فرما يا كالمجمى و كركيا ب اوراس منظم برا يك ما برمعا شيات كى طرح الحبار خيال فرما يا ب

جس زمانے جس بیکا نفرنس منعقد ہوئی دو داخلی اور خارجی طور پر بڑے انتظار و
اختلال کا زمانہ تھا۔ خارجہ طور پر حالات یہ جے کہ ترکوں کو گئست ہوئی ۔ خلیفہ اسلام
ممالک مغربیہ کے تحت ہے اثر ہوکررہ گیا۔ مصطف کمال نے اناطولیہ جس ایک خود مختار
ترکی حکومت قائم کی اور دو مراخلیفہ تخت کیا جم سی 191 وجس اس کو معز دل کر کے ملک بدرکر
دیا اور اس طرح خلافت، مظامیا کی خور پر ہے حدمتا اثر کیا۔

حرین شریفین میں اٹن سعود کے گنتا خانہ مل اور مقامات مقدسہ کے انہدام کی کاروائی ہے مسلمانان پاک وہند کے جذبات مشتعل ہتے، لیکن اس زمانے ہی بعض ایسے بھی مسلمان ہتے جنوں نے ہے حرمتی کی ماس کاروائی پرائن سعود کومبارک باد کے تاریحی بھیےاور فدائی مسلمان سے جنوں کے دخوں پر تمک یاشی کی۔

داخلی طور پر حالات بید سے کہ لالہ متعصب آرید ماتی نے آگرے میں ایک مرکز قائم کیا جس کا مقصد یہ قعا کہ مسلمانوں کو فد بہ اسلام ہے برگشتہ کیا جائے، پھر فروری ہوائی میں آریہ مت کے بانی سوامی دیا تھی سوسالہ تقریب کے موقع پر مسلمانوں کو بین اسلام ہے مخرف کرنے کے لیے مختف کمیٹیاں بنائی گئیں ۔اس زمانے مسلمانوں کو بین اسلام ہے مخرف کرنے کے لیے مختف کمیٹیاں بنائی گئیں ۔اس زمانے میں اخبار "منظیم" امرتس "زمیندار" کا توراور " لانپ "کا تورو فیرو میں لالہ برویال ایم اے کا مضمون کا بیا قتباس کا مضمون شائع ہوا جس ہے ہندوذ والیت کھل کرسا سنے آگئی ۔اس مضمون کا بیا قتباس قائل آوجہ ہے ؛

"الل منود كالسلام م جركز الفاق فين موسكتام السلطة تمام مسلمانون

کو ہر جائز دنا جائز کوشش سے بندوینا کرائل ہنود کے کسی نہ کسی فرقے میں داخل کراواور اس طرح سورا دید حاصل کراواور بھارت ورش کوئٹام غیر ہندوؤل سے پاک اورشدہ کرلو، اور ہندور یاست قائم کر کے رعب، جاو وشتم کی جخفیف اور زرکی لائی سے تمام مسلمانوں کو گراہ کر کے ہندو بنالوں کے

خود مسلمانوں کی حالت ہے کہاں میں بہت سے باطل فرتے پیدا ہو مجے تھے اور ملت اسلامیہ آیک جیب سیای اور قکری انتشار کا شکار ہوگئی تھی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے آیک طبح نے ہندوؤں اور ہندولیڈروں کو باوشان مسجد کے منبر پر بٹھایا، ہندوؤں کی ارتباد کی ایک خارتا ہے کہ ذبیحہ پر پابندی ہندوؤں کی ارتباد کی ارتباد کی ارتباد کی ارتباد کی اور ہائی کی خارتا ہے کے ذبیحہ پر پابندی گلوائی اور اس طرح خود شعائر اسلام کومٹایا۔ الغرض وہ کچھ کیا جوا کیہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا اور اخلاقی حالت اس سے بدرتھی ، کویا ترقی کا کوئی امکان نہتا۔

اس داخلی اورخارجه انتشار کی حالت میں آل انڈیاسی کانفرنس منعقد کی گئی،جس کے اعظم مقاصد میہ تھے:

- جوعادات ورسوم اسلام كے منافی بين ان كوفتم كرنا۔
- مروجہ علوم کی تعلیم اور سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لئے مسلمانوں کی ہمت افزائی کریا۔

المسيد متورستان فيتوقان اليمرمات ومطبور الاجورة يحاليه من الما

نوت : مقد ارتدار المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المستنفظ المراج المراج المراج المراح الم

- مسلمانوں کے داوں میں میں اسلای تصورات قائم کرنااور صفورا کرم تنظیلاً
   کا جاغلام بنانا۔
  - قرآن یاک کی مقدی تعلیم عام کرے سلف صالحین کا پیرو بنانا۔
- اطل فرقے جوافل سنت و جماعت ہے طبیحہ و ہو کرکٹروں میں بٹ کھے جی بہت ہے۔
   چیں بقیم تغییم کے ذریعہ ان کو عقائد باطلہ ہے الگ کر کے اپنا بنا نا اور مسلمانوں میں اتحاد دیگا گئے۔ پیدا کرتا۔
- سیای اور خدای حیثیت سے مسلمانوں کی افغرادیت اور عظمت کوقائم کرنا اور
   ان کو میشدوڈ ل کی خلاق سے تجات ولا کر ہاوقار بیانا۔ نیز میشدوڈ ل کے
   او چھے اوادول سے ہا خبر کرنا۔

ان افراض و مقاصد کوسا سے دکار یہ بخوبی انداز ولگا یا اسکتا ہے کہ الل سنت و
جماعت اور فاضل پر بلوی کے خلفا ہ و معتقدین نے 199 ہوت سے اپنی کوششیں جز کردی
تھیں، اور دہ پاکستان کے لئے راو ہمواد کر رہے تھے، اس سے قبل فاضل پر بلوی سے جو پکھ
ہور کا انہوں نے کیا، خصوصا دوقوی نظریہ کی طرف قوجہ دلا کر ایک نیا جوش و وادلہ پیدا کیا۔
پھر جب و 199 ہوشی با قبل پارک، الا ہور پی ' قرار داد پاکستان' بیش کی گئی تو
علائے الل سنت و جماعت کے قائد مولانا تھے عبدالحالہ بدا یونی رحمۃ اللہ علیہ (م۔ موسا ایوا،
علائے الل سنت و جماعت کے قائد مولانا تھے عبدالحالہ بدا یونی رحمۃ اللہ علیہ (م۔ موسا ایوا،
موسائے میں آپ کی خدمات نا قائل فراسوش ہیں۔ اس 196 ہے میں بناری میں سروز و آل
اللہ یا تی کا نفرنس معتقد ہوئی ہاں میں پانچ ہزار سے زیادہ علاء و مشائح الل سنت و جماعت
نے شرکت کی اور حاضرین کی قعداد تو لا کھوں سے متجاوز تھی ۔ اس عظیم اور بے مثال
کا نفرنس کے بائی اور محاونین دھنرت فاضل پر بلوی علیہ الرحمہ کے صاحبز او سے حضات کا نفرنس کے بائی اور محاونین دھنرت فاضل پر بلوی علیہ الرحمہ کے صاحبز او سے حضات کو اگر چیچے کر
مولانا مفتی تھر مصطفے رضا خال علیہ الرحمہ اور دوم سے مہت سے خلفا ، جن کا ذکر چیچے کر

و ایدائی ۲۹

ال فرمسون حديث كروستيرمسون كرا في 1975 والي الديم مدين

```
حفزت ويرسيد جماعت على شاه محدث على يوري رحمة الشهطير (م-190م)
             حضرت عبدالرحمن مجر جونذي شريف رحمة الله عليج (م-1979)
            ا من الحسنات حضرت بيرما كلي شريف رحمة الشعليس (م-1919)
                حضرت مولا نامحما براقيم على چشتى رحمة الله عليه يو (م ١٩٦٨م)
               حضرت مولانا محموم والحامر بدايوني رحمة الشرطيدي (م- و 194م)
                          حضرت مولانا خواجة قمرالدين سالوي رحمة الشعليل
         حضرت مولا بالمفتى محمر عمر عليمي مرادآ بادى رحمة الله عليه بي (م-1441ء)
                حضرت مولاة تاعيد الفقور بزاروي رحمة الشعطيين م- عوام
                  الوالحينات معرب ولانا تما تعدامة الله عليا (م مرازان)
                        حضرت مولا ناشاه محمرعا رف القدم يرهي رحمة الشعلية ل
حضرت مولانا قاري محداحمرحمة الشدهلية ناتب المام متجدجامع من يوره وبلي ال
                                                               (4-12910)
الغرض آل الذيائ كانفرس نے واواء مى جس شاعدار طريقے سے اي
كوشش كا آغاز كيا_ اجيم 1 من آل الثرياتي كالغرنس كا اجلاس بنارس اس كا نقط عرون
                                                                           المات الوا
       اله بحدها ول تصوري: الكارتخ بك بياكتان مطبوعه لا يووا يجه لا يم التيزيا وهافرما كم أسيرت البيرطنة"
                      ٣٠٨ إينا أبل ١١٥ ( فيز الاحتفاقه ما تعمي مثر كروا كابرال منت مطبوعه لا بورة بيدة إرال ٢١٨ م
                                                                          ar 12 cm
           ٥ _ايناكم ٥٠ ا (حضرت موالة الحرعبد الله بداع في عنيه الرحمه يرح يد تحقيق كي ضرورت بي مسعود)
           ٦ . ايناً بن ١٠٠٠ (حفرت فوفيقرالدين سانويء فله العالي ريمي من يتحقيق كي ضرورت بيسة معود )
عد حيدالكيم شرف. قادري معنامه: قذكره الخايرانل منت بعليون لا يوداريكا إوش ١٩٣١ ( نيز ما حظ فرما كيم) و
                    " تح ك أزاد كي بخداد، ما بهذا سالسواد العظم" مولف يحرصه واحمر مطبوعه الا بور الراه الم
                                               ٨ - الد صاول المعروى الكاير قريك بالستان السياس
```

افسوں اس کا نفرنس کی کارکردگی کی تفصیلی رپورٹ مرجب نہیں کی گئی ہا۔ وکرنہ عالمی مورخوں کے سامنے پاکستان کا حقیق پس منظراً تا۔ بات اتن پرانی ہوگئی کراب جو حقائق واکمشاف کے جاتے ہیں او بعض جلتے اس عمل کوتا رہ کا گھڑنے سے تبہیر کرتے ہیں۔ بینک والمشاف کے جاتے ہیں او بعض جلتے اس عمل کوتا رہ کا گھڑنے سے تبہیر کرتے ہیں۔ بینک والم کی بنا پر کہتے ہیں اگران کو پوری طرح حقائق کا علم ہوجائے تو ہرگز الیں باتھی نہ کہتیں۔

مرکزی مجلس رضاه لا ہور کے صدر جناب تعلیم موکی امرتسری سے ایماء پر مولانا جلال الدین قادر کی زید مجدوآل انڈیائی کا نفرنس پرایک تحقیقی مقالہ قلمبند فرمارہ ہیں، مولی تعالی ان کی مدوفر مائے۔ بلاشبہ وہ لاکق صد تحسین ہیں کہ وہ کام کر دہ ہیں کہ جو ہمارے مورخوں کوکرنا تفاء ان کا بارگناہ بلکا کر دہ ہیں۔

ع کرم کردی البی زندہ ہاشی ! مصرت فاضل بر بلوی کے خلفاء میں بعض اوالیے بھاری بحرکم ہیں کدان کے

ار حضرت فاعمل بریلی اورآپ کے خلقاء کی سیای فلدات کی تصیبات کے لئے مندامیر اوالی ماخذے وجول کر مردا

> (اف) المردن قال المحجة العؤلمناني آية المعتجة (١٣٣٩ع) مفيرد في (ب) رئي المرجعة كذاه الم مخيرة العؤلمة المناق المناق الم

> > (نَ ) ورسعود المراقطي برياى اورزك موالات مطوعه المورك إلى

- Muhammad Masood Ahmed: Neglected Genius of the East 1976. (3)
- S.Anwar All: Quaid-e-Azam and Islam Karachi, 1976. (i)
  - (ن) که صادق تعمد کا داکار کریک یا کنتان به طبوع ان ۱۹۵۶ کال
  - (م) كدم يداهم في موادا الفاشل يريدي والثورول كالفريش بيلي (جهم)
    - (ط) محرمتورسين اسيد المتوقات البير لمت المغوصال الوراي 100
    - (ي) خارم معين الدين موازي: حيات صدرال فاهل مطبوم الاجور
  - (ك) محميطال الدين قادري مولانا خطبات آل الأياق كالفرنس مطبوعها وور
    - ال عَيْم الرموي الوترى عارة مروووي عالى وحال فرما تك

حالات اورخد مات کا جائزہ لیا جائے تو صحیح کتابیں تیارہ وجائیں۔انسوں ابھی کم حقہ کا میں کیا گیاور نہ دنیاد بھتی کہ ہندوستان کے آسان علم و دائش سے طلوع ہونے والا آباب اپنے دامن میں گئے جائد ہیں ہوئے تھا۔ان خلفاء پر سیرحاصل کھنے کی ضرورت ہے تین راہ میں بہت سے مخصن مرسلے بیں ،ان کو طے کرنا آسان نہیں ، جناب مخرصاوق قصوری فقضیندی مجددی جاخی مجدم نے نامعلوم کتی کوشش و جانفشانی کے بعدا تنا کچھ جمع کیا ہے۔اصل میں کام سلسلہ عالیہ رضویہ کا کوئی عالم کرنا تو زیادہ مناسب بھا، بھر مولی تعالی نے بیسعادت سلسلہ عالیہ نشوید یہ بچددیہ کے مقدر میں اکھودی تھی۔

جناب محرصادق قصوری صاحب اس نے قبل "اکابر قریک پاکستان" چیش کر کے جیں، جوا کے اور شن قبایت آب وہ ب سے گھرات، پاکستان سے شائع ہو چی ہے۔اس کتاب میں بھی بعض اہم خلفاء کے حالات آ کے جیں۔

چیش نظر کتاب میں اعفرت فاضل ہر بلوی علیہ الرحمہ کے نقر بہا ۱۳ اختفاء کا ذکر کیا گیاہے جو پاک و ہنداور ممالک اسلامیہ میں پچیلے ہوئے تھے۔ بعض کے حالات منعسل ہیں بعض کے جمل اور بعض کے بہت ہی مجمل ایکن اگر تلاش وجہتو جاری رہی تو انشاء اللہ تفاق آ کندہ ایڈیشن میں بہت سے اضافے متوقع ہیں۔ ویش نظر کتاب میں ابتداء میں مرف ۵۳ خلفاء کے حالات شامل میں اور بعد میں مولا تا جلال الدین قادری نہ بداور بعد میں مولا تا جلال الدین قادری نہ بداور بعد میں مولا تا جلال الدین قادری نہ بداور بعد میں البعد اعد

قی نظر کتاب مخلفائے اخلی حضرت کی آخر بیا ۸ خلفاہ کا ذکر کیا گیاہ،
یعض کے حالات مفصل اور بعض کے بہت جمل۔ اسوائے چھرا کیا۔ کے تمام خلفاء کا
تعلق پاک وہندے ہے۔ اگر تمام خلفاء خرب کو بھی شامل کر لیاجا تا تو یہ کتاب خفامت
کے کھا تا ہے دوگئی ہوجاتی کیوں کہ ان خلفاء کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ، البتہ ان کے
حالات کا پاکستان میں دستیاب ہونا ذرامشکل ہے ، اس کے لئے تاش وجبتو اور محنت کی
ضرورت ہے، اگر حرمین شریفین کے کوئی فاضل اس طرف متوجہ ہوں تو یہ کام تقدرے

آسانى سے بوسکا ب

اس كماب ميں طاقائے عرب سے علاوہ پاک وہتد کے بعض طاقاء بھی رہ سے

الله المثل ا

ا مولانا ميرموس على موس جنيدى عليه الرحمه ي

r مولاناعبدالسلام باغدوي عليه الرحمير

س مولاناسيدنوراكس كلينوى عليه الرحمه (ميه وساع / ١٠٥٤)

ارال موضوع پر بها الدين شاد اورمبرالحق انسادي صاحب نے بختیق کام کمل کرليا ہے ان شاد الشائل موضوع پر بها مالدين شادمها حب کی کتاب ادارہ تحقیقات امام حمد مشاجلوشائع کرد پاپ (ادارہ)

٣٥ يد عيد العراقصاري الوق ميا الطيور الا الوراس ٥١٠ ما ٢٠٠

۳ رمولا ناعبدالسفام بالدوى عليه الرحمه سك واقم سك والدهاجة على اعظم بهن حفزت شاو گوسظم الله قدى مرة العزيز سنة تعلقات تقد مسعود

حرية كرويال معزات كے حالات ثال كردين مح إلى ر ( تصوري )

سلام قادری تھا تھی ما خواں ان کا عدمت کی متحت ک

ing and

یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوام تو عوام خواص بھی بھی یہ بے نفسی اور ۔۔۔ شاؤ و ناور بی علے گی۔ اس زمانے بھی جب کہ بوڑ سے اور جوان کھانے کمانے بھی لگے ہوئے ہیں، کسی جوان کا اسلاف کرام کے اٹائے کوسنجا لنا اور ان کے کارنا موں کو بیان کر کے ان کوزند ورکھنا بھینا بڑی بلند جمتی کا کام ہے۔

فاضل مولف ند کمی ادارے کے اسکالر ہیں ، ندکسی اج خورش کے پر دفیسراور ندکسی کا لیے کے بیکچرار ، محرکام وہ کردہ ہیں جو ہمارے وانشوروں کوکر تاجا ہیے ، اس لحاظ سے یہ کتاب پڑھے تکھے نوجوانوں اور ہزرگوں کے لئے محرک جابت ہوگی۔ فاضل مولف کے مقالات یا کتان کے مختلف دسائل جس شائع ہورہ ہیں۔ مثلاً:

الله في الم من العود الله الله المنت الراتي

الهام بهاوليور الته انوارالصوفيه بقصوروغيره

چندسال ہوئے کہ انہوں نے میدان تحقیق وتحریش قدم رکھا ہے۔ بعض مقالات برے وقع کھتے ہیں۔ مثلاً:

المنافع المام مجد منتی اضطم منتدشاه محد منظیرالله دالوی (شای امام مجد منتج ایوری) قدس سرة العزیز کے حالات اور کی خدمات پران کا مقالہ جس کا خلاصه ما بنامه ضیائے حرم ولا جور شاره اگست هے 19 واور ما بنامه ترجمان الجسفت ، کراچی شاره نومبر سے 19 واور ما بنامه ترجمان الجسفت ، کراچی شاره نومبر سے 19 واور ما بنامه ترجمان الجسفت ، کراچی شاره نومبر سے 19 واور ما بنامه ترجمان الجسفت ، کراچی شاره نومبر سے 19 واور ما بنامه ترجمان الجسفت ، کراچی شاره نومبر سے 19 واور ما بنامه ترجمان الجسفت ، کراچی شاره نومبر سے 19 واور ما بنامه ترجمان الجسفت ، کراچی شاره نومبر سے 19 واور ما بنام کی اور جائے ہو جائے ہو

علمی اور تحقیق میدان جی اگر فاضل مولف کوسی رہنما مل کیا تو انشا واللہ تعالی وہ
کوئی اہم کام کرگزریں ہے۔ کیونکہ تحقیق میں اصل چیزگئن ہے جوان میں بدرجہ اتم موجود
ہے۔اللہ تعالی ان کو دارین کی نعمتوں ہے سرفراز فرمائے اوراس مخلصانہ ویشکش کوشرف
تیولیت بخشے آمین اللحم آمین ہے

محرمسعودا حرعفي عنه

ار الاستعود التي مي وفيسر و اكثر مثلاث فلذات الل معفرت العليوعداوار وتحقيقات المام المردضاء كراي المامال

## جية الاسلام مولا نامحمه حامد رضاخال بريلوي

ججة الاسلام محمد حامد رضاخال امام احمد رضامحدث بريلوي كے برے صاحبز ادے تھے۔ آپ ماہ رکتے الله ول ۱۳<u>۹۳ کے ۸ کے ۱۸ می</u> میں بر طی عمل پیدا ہوئے۔ محمدنام اور عرف حالدرضاء تجويز كيا كما يصحب معقول ومنقول والدماجد س يرهيس والاالها ١٨٩٨م انیس سال کی عمر میں درس نظامی سے قارع انتھے لی ہوئے عظم کی زبان وادب پر بردا عبورحاصل تفا- ١٣٣١ عيد و ١٩٠٥ عي دارالعلوم منظراسلام محبتهم موسخ اور١٥ ١٥٥ هـ ١١٣١ من اى دارالعلوم كے معن الحديث اور صدرالمدرس موئے - يرسهايرس وري حديث ديا\_ وه تبحرعالم خطيء بهترين معلم بطلباء يرنمايت اي تفيق ومبريان \_ ججة الاسلام مجتم بھی تھے اور شخ الحدیث بھی ۔۔۔ منقولات اور معقولات کی اعلیٰ در ہے کی کما ہیں يُعات تحدال كالمازة الدولة المكية "و19ياور" الاجازة المعينه "و19ي ك اردور هي اوردوسرى عرفي اوراردور رول سے جوتا ب جيد الاسلام ف وارالعلوم مظراسلام كوخوب ترقى دى دچنانچه جب مولاناسلامت الله تعشيندى مجددى (م-١٣٣٨هم) في دارالعلوم منظراسلام كامعا تندفر ما يا تواني ريورث من الكعاد ووجس كي تظير الليم بهندي أيس ""

و و مایہ ناز خطیب بھی تھے، انہوں نے ملک گیردورے کئے ۔۔۔۔۔ وہ شاعر تھے اور تاریخ کوئی میں اپنی مثال آپ تھے۔اردو، فاری ،عربی پر بکیسال عبور حاصل تھا۔ علامہ تھر حامد رضا خال نے مختلف نہ جی اور سیای تحریجوں کے طوفا نول کا مقابلہ

ارهوسعودایم، پردفیسردٔ اکثر: قامش در فوی عاست جازی آخری به طیوعدا دودی شده ۳رهوسعودایم، پردفیسردٔ آکز: محدث در بلوی طوعداداره تحقیقات امام احددضا کرایک ۱۹۹۱ ۱ سرامام ایجدد خااوردارانطوم منظرامهام بی ۱۱ مطیوعد تا جودوسی، بحال ۳ تذکرهٔ جمیل ۳ ص ۱ معادم جد علامه همدادرایم فوشتر معدیکی «طوعده فی

قرمايا\_مثلاً:

• قادياني تركيك بركيك خلافت،

تریک ترک موالات بخریک شدی تگفتن ،

• الله يك جرت الحريك مجد شهيد الله وغيره-

اجلاس میں جوفاطلانہ قطبہ دیا، اس سے الجمید العالیہ المرکزی، مرادآباد، بھارت کے اجلاس میں جوفاطلانہ قطبہ دیا، اس سے ان کے بے مثال قلر دید برکا اندازہ وہوتا ہے۔ اجلاس میں جوفاطلانہ قطبہ دیا، اس سے ان کے بے مثال قلر دید برکا اندازہ وہوتا ہے۔ اس معلم وفعنل میں اپنے والد ماجد کا آئینہ تھے۔ فاضل بر بلوی آپ سے بردی محبت فرماتے ہیں:

"حامد منى وانامن حامد" ح

شاه ابوالحسين أورى عليه الرحمدة شرف بيعت واجازت عاصل كيار والدماجد على المراحدة على المراحدة الدماجد على المراحدة وظافت عاصل تحقي ٢٣٠ سال والدماجدة جالشين رب مدري كي طويل عمريا في وادر عار مما وي الاول ٢٣٠ المراح المراح والت نمازين وصال فرما يا المراح واجعون!

آپ کے بکثرت خلفاہ دمریدین پاک دہنداور بیرونی ممالک میں پھیلے ہوئے میں ہے

> مولانا حامد رضاخال صاحب تصفیف بزرگ تنه: ۱۲ الصارم الربانی ۱۲ عاشیه طاجلال (قلمی) ۱۲ سد الفرار ۱۲ سد العراد المکیه

ار تومسهودا الده برد فيسروا أكثر المحدث يريط في المساس المهم منهود كرا بي الموالية الارتومسهودا عمده برد فيسروا كثر الاطل يريط في الماسنة الإلى كظر شروع المعادد الدور عن عدد الارتومسهودا عمده برد فيسروا أكثر المحدث يريط في المراس منظود كرا ي الماعاة «

#### الله نعقيد ايوان الله الله الدر" مجموعة الماوي " ما ياد كار إلى الله

علامہ جمر عامد رضا خال کے ہاں تریند اولا دیس علامہ جم ابرائیم رضا خال اور علامہ حمدابرائیم رضا خال اور علامہ حد اللہ حادر صاحبا اللہ میں اور نے جھوٹے صاحبز اور مفتی اعظم محد صطفی رضا خال کے ہاں تریندا ولا دئیس اور کی جم محدث بریغوی نے اسپے سلسلہ نسب ونسل کے قیام ودوام میں دونوں کو اس طرح شریک کیا کہ علامہ محمد عامد رضا خال کے صاحبز اور ے علامہ حمدابرائیم رضا خال کی شاوی مفتی اعظم کی صاحبز اور کے سے کردی تا کہ کوئی کہنے والا بیانہ کے کہ مفتی اعظم کی نسل سے قیام میں دونوں کے کہ مفتی اعظم کی نسل منعظع ہوگئی سے محدث بریغوی کی نسل سے قیام میں دونوں صاحبز اوگان شریک تیام میں دونوں

علامہ محمد ما مدونیا خال کے وسال کے بعد آپ کے بڑے صاحبز اوے علامہ محمد ابرائیم رضا خال علیہ الرحمہ ہجاوہ تشمین ہوئے ۔۔۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبز اوے علامہ کے مساجبز اوے علامہ محمد ریحان رضا خال علیہ الرحمہ ہجاوہ تشمین ہوئے ۔۔۔۔ اور ان کے صاحبز اور ہے موالا تا ہجان رضا خال ہجائی میاں مرفلہ العالی کے وصال کے بعد ان کے صاحبز اور ہے موالا تا ہجان رضا خال ہجائی میاں مرفلہ العالی از یب ہجاوہ جی ۔۔۔۔

آپ کے صاحبزادے مولانا محمدار الیم رضافاں (م ۵۸۲۱می ۱۳۱۵م) کے صاحبزادگان:

> الله مولانا اختر رضاخان (فاضل جامعداز بر) الله اورمولانا محرمنان رضاخان

ار تقتراند بن بهاری دیات ای مصرت دیداول بمطبورگرایی عاد ۱۸ ارتعمیل مالات کے کشار دید فیل معاصر جیات ای محفرت بنا محفوالد بن بهادی محاصر جیات ای محفرت بنا محمودا حمد قادری موادنا: مذکر داخاست الی محفرت الطبور کانچاد داری فیل سر ۱۸۳۸۸ بهایمی مسعودا حمد به اینسر فاکن فاصل در بلوی ما سنت تجازی تحریق امطبور کاری معاور این ۱۸۳۸ کیلایو، می ۱۸۳۸ بهایمی معاوی تروی فیمر فاکن بهرت بر بلوی بی می محفرت بجدد اول دروم به مطبور کرای می

### نے ہریلی میں "اوارہ اشاعت تصنیفات رضا" کائم کیا اور مفیدرسائل شائع کیے ہیں۔ ا مولا نااخر رضاخال دارالعلوم منظر اسلام، ہریلی کے شخ الجامعہ بھی ہیں ہے

الده <u>(۱۹۸۸) میں مولانا محرمتان رشاخان دائم کے قریب خا</u>ئے بہتخریف لاے اور فرف ما اکات آفتا۔ بیشب ریاست کی کادری کی مخابرت سے متعدیدہ فیل در آئی تھی ہے جوادا رہ اشاعت تشنیقات دخیا کرا ہی نے شافع کے جی :

الإلام وشاخان اعتقادالاحباب في الحميل والمصطفع والال والاصحاب ١٣٦١ع • ١٨١١م وطور على المستطفع والال والاصحاب ١٣٦١ع • ١٨١١م والمار والمستطفع والال والاصحاب ١٨٥٠ على المحدل والمستطفع والال والاصحاب ١٨٥٠ على المحدل والمستطفع والال والاصحاب الم

۱۶۳ هردخاخال تنجلية السلم في مسائل من نصف العلم ال<u>سماح ۳۰ والم ۳۰ و في ۱۳۳ في</u> ۲. توسعودا تودي وفيرواکز: حيات مولانا اتحدضاخال بر يا كل «خيرصاره اليميا کوت اس ۴۱۲ فوت ندآخ کل داداحليم الدراسات السماميريم هم اورم کزی دادالاتی دير في هرايش سيكسم براويس -

# ججة الاسلام علامه محمد حامد رضاخال بريلوي

جہ الاسلام علامہ محرما عدر ضاخال ہر بلوی علیہ الرحدر کے الاول الوقائی الدوس اللہ محلاء علی ہر بلی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جدا علی افغانستان ہے آئے اور ہندوستان عبی سلطنت مغلیہ کے زمانے میں اعلی مناصب پرفائز ہوئے ۔ آپ کے پرداوا مولا نارضاعلی خال علیہ الرحمہ عالم معارف تھے، افغاب سے ۱۹ اور میں اگر بزول کے خلاف عملاً جہاد کیا۔ یو۔ پی گزیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بز جنزل بدین نے آپ کا سر اللہ نے کے انجام مقرر کیا۔ محردہ سرکس کو ملے جو درجیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھک چک کے انجام مقرر کیا۔ محردہ سرکس کو ملے جو درجیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھک چک دیکا ہو۔

### آستاں پہتےرے سر ہو، اجل آئی ہو مجراے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو

جية الاسلام كے بدن جى عظيم جاجول كاخون دور رہاتھا، اى گئے انہوں نے گئے سے گئے سے کے انہوں نے گئے سے کے سواری ش كمال بيدا كيا، سركش سے سركش گھوڑے كود درام كرليا كرتے ہتے ہية الاسلام نے معقولات و معقولات كى تمام درى كما بيں اپنے والد ما جدا حمد رضاعليہ الرحمدے پڑھيں اوراس شان ہے پڑھيں كران كودى سوالات كوام احمد رضائے ہوتار بخشا كہ جب فرز غدول بندكا حوالد ديتے ہيں او فرماتے ہيں افعال الولد الاعز " سوالا بخشال الولد الاعز " سوالات تر من شريف اور ذيارت تر من شريف اور المعنون كے معقم اور مدينه منورہ حاضرہ و يت تو وہاں علاء كے درس جن شريك ہوئے اور سندي حاصل كيں سے جنة الاسلام 19 سال كى عربيں المالي الموادي عن فارغ التحقیل ہوئے ہوئے میں فارغ التحقیل ہوئے ہوئے ہوئی عربی معقولات سے فارغ ہوجا كي ۔ فقير كے براور بزرگ مولا نامج منظور معقولات و معقولات سے فارغ ہوجا كي ۔ فقير كے براور بزرگ مولا نامج منظور

احد علیہ الرحمہ (ائن مفتی اعظم شاہ محد مظہر اللہ فقشیندی محددی دبلوی) بھی ہے استاجاً اسلام علیہ الرحمہ (ائن مفتی اعظم شاہ محد مظہر اللہ فقشیندی محددی داری ارخ ہوئے اور پورے مدرے میں اول دے ان کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ مرحوم کی حیات وفا کرتی تواہیے دور کے شاہ عبد العزیز محدث دبلوی ہوتے ، مگر ان کی عمر نے وفا نہ کی اور ۱۹ ساجا کے 191ء میں حیدرآ باد، سندھ میں انقال کر گئے ۔۔۔ توعرض میہ کرد ہاتھا کہ ۱۹ سال کی عمر میں شاذ و تا در کی طلباء فادر خ اتحصیل ہوتے ہیں اور امام احمد رضا کی کیابات کی جائے ، انہوں شاذ و تا در کی طلباء فادر خ اتحصیل ہوتے ہیں اور امام احمد رضا کی کیابات کی جائے ، انہوں نے تو تو مرال دی ماہ پانچ دان میں فادر غ ہوکر دنیا کو جران کردیا۔۔۔ ججۃ الاسلام، ای جلیل انقد راستاد کے میٹے اور شاگر دیتے۔۔۔۔۔

الالا المحال المحال المعالي المنطقة المناه المحالية المناه المحالية المناه المحالية المناه المحالية المناه المحالية المناه المحال المناه المن

"ا بعلی صفرت کے بعد اگر واقعی کوئی عالم اورا دیب تھا تو وہ صفرت ہجنتہ الاسلام مولانا عامد رضا خال ہے۔" ( تذکرہ جمیل م ۱۳۷) کے ججۃ الاسلام مولانا عامد رضا خال ہے۔" ( تذکرہ جمیل م ۱۳۷) کے ججۃ الاسلام کا کہی جمر ملمی تھا کہ وہ بڑے سے بڑے عالم سے احتیاد ہے گفتگو کرتے اور بحث ومها حقہ جس اپنی ہات منوالیا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔ مفتی شاقعیہ کے شاگر و الدین تھا ہے۔ کا شاکرہ الدین تھیا تھا تھے۔ کے شاگرہ الدین تھیا تا کہ دیمی تھا۔ " ذکرہ جمیل " علامہ تھی ما حب کے لیکھی تھے۔ " ذکرہ جمیل " علامہ تھی عامد الدین تھی تھا۔ " ذکرہ جمیل " علامہ تھی ما دیسے جمروی الدین تا تھی تھے۔ " ذکرہ جمیل " علامہ تھی ما دیسے میں تا تھی تھے۔ " ذکرہ جمیل " علامہ تھی تھا۔ " ذکرہ جمیل " علامہ تھی تھے۔ ا

عبدالقادرطرائبی شیل کوجف مسائل میں اختلاف تھا، ججہ الاسلام نے ان کو تیام حرمن کے زمانے ۱۳۲۳ ایران و 1919ء میں مسکت جواب دیا اور دہ خاموش ہوگئے ۔۔۔ عرصہ دراز کے بعد سندھ کے مشہور عالم وعادف حضرت بی محمدا براہیم جان سر ہندی کی عبدالقادر شیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اہام احمدرضا کاذکر فرمایا ۔۔۔ یہ بات انہوں نے کا در جب المرجب الاالی 10 رجنوری 199 مرکوی جو گوٹھ (سندھ) میں ایک ملاقات کے دوران بتائی۔

(بقيرها شيم مخرزشة)

> منبل كن المرق ال ياعده الله ا الد التس يات رميده النده الله ا

جية الاسلام الم احمد رضا كمرشدشاه آل رسول ماد جروى عليه الرحمه كي يقت شاه البه المحنيين نورى عليه الرحمه ( ١٣٤٣ هي الرحمة ( ١٩٤٠ مي الرحالية ) عن بيعت شخاه رائيس كارشاد كم مطابق الم احمد رضائي تقريباً ١٣٠ سلاسل طريقت ش اجازت وظلافت عطافر مائي المحسس جية الاسلام كومند حديث بهى كى واسطول عد حاصل تحى — شاه الدالحن فورى الم ما حمد رضا كوامن حصاور شاه آلى رسول مار جروى عليه الرحمد في الم احمد رضا كوامي تربيت ك لئي آپ كرير دكيا تهاس جية الاسلام في بيعت كا آغاز الم احمد رضا كوامي تربيت ك لئي آپ كرير دكيا تهاس بيعت ك لئي آف والول سي الم ما حمد رضا في وصال سي چندروز تمل فرمايا ، بيعت ك لئي آف والول سي الم ما حمد رضا في في وصال سي چندروز تمل فرمايا ، بيعت ك لئي آف والول سي الم ما حمد رضائية في مايا :

"ان کی بیعت میری بیعت ہے، ان کا ہاتھ میراہاتھ ہے، جوان کا مرید ہواہاتھ ہے، جوان کا مرید ہواہ میرام بید ہوا، ان سے بیعت کرو۔" ( تذکرہ جمیل ہی ۱۰۹)
جیت الاسلام کے لاکھوں مرید ہیں، جو پاک وہتداوردوسرے ممالک میں بھیلے ہوئے ہیں۔ جو پاک وہتداوردوسرے ممالک میں بھیلے ہوئے ہیں۔ امام احدرضا کو جیت الاسلام سے بین کی محبت والفت تھی ۔۔۔ چنانچہ اکے مرتبدام احدرضا کودوست دی گئی،خود نہ جاسکے، اپنی جگہ جیت الاسلام کو بھیجا اورد ہوت وسے دائے مرتبدام مالئے کر قبلہ الاسلام کو بھیجا اورد ہوت

" حامد رضا کو تھی رہا ہوں، یہ میرے قائم مقام ہیں، ان کو حامد رضا تعیمی، احمد رضائی سمجھتا۔" ( تذکر ہمیل ہمیں ۱۳۲) ای عینیت اور اقربیت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ایک شعر میں یوں فرماتے ہیں:

> حامد منی و افامن حامد ''عمی حامہ ہے ہوں اور حامہ مجھ سے ہے'' — لیعنی علاق میں نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

اور خورجۃ الاسلام ال البست فاص پر شکرادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

الفا مین حامد و حامد رضامنی کے جلوؤں سے

بحد اللہ رضا حامد اور خامد رضا تم ہو

جۃ الاسلام کے عم محترم مولانا حن رضافاں صاحب حن بر فوق آیک
قصیدے شی فرماتے ہیں:

حامد رضا ، عالم علم حدیٰ
او محل ، محل زار جناب رضا
حسن بہارش ز خزاں دور باد
چوں اب دجد ناسر و منعوں باد!
مسائل نے نامراد یوں کامنزمیں دیکھا۔۔۔۔
مسائل نے نامراد یوں کامنزمیں دیکھا۔۔۔۔

امام احدر منا كوت و تاليف اور قوى نوسى سے فرصت نه التى اور قوى اور العلوم المباب كا اصرار تھا كہ كوئى وارا العلوم قائم كياجائے — احباب كا اصرار تھا كہ كوئى وارا العلوم قائم كياجائے — احباب كا اصرار تھا كہ كوئى وارا العلوم قائم كيا گيا — بنيا وامام احمدر منانے والى محراصل باتى جمت الاسلام قراد بائے اسے علامہ سلامت اللہ تعقیدی مجددی نے ۱۳۳۸ الحرام الواج میں منظر اسلام کے معا كذر كے وقت جوتا ثرات تلمبند فرمائے الى میں جوت الاسلام كودار العلوم كودار العلوم كا بائى كھا ہے اور دار العلوم كے لئے لكھا ہے :

"جس كى نظيراقليم مندهي كوين ايس"

جِية الاسلام كِ فاص فاص رفقا ومين بينام متناز نظراً في إن جَيْة مَثْنَى فَدَا لِيارِ فَال رضوى — نائب مبتمم جامعه رضوبيه منظراسلام، بريلى جَلَا مُولاً فاتقدَّى على فال — مبتم جامعه رضوبيه منظراسلام، بريل جُلا مفتى ابرار حن صديق — مديرٌ "يادگار دخا" بريلى جُلا علامة من الحن من بريلوي — حدر شعبه فارى منظراسلام، بريلى

جية الاسلام بلندياب خطيب ، ماية نازاديب اوريكاندروز كارعالم وفاضل تح تدريس ش اوا بي مثال آب تنے ي محرتقر يرش ان كو بيزا ملك حاصل قعا- ياك وہند کے بہت سے شہروں میں آپ نے تقریر فرمائی ،عقائدی اصلاح اورا ایان کی حرارت پیدا کرنے کے بجریورسی فرمائی۔آپ کی میلی ملل تقریر ۲۹ رمارچ ۱۹۱۹ما <u> ۲۳۳ م کوجیل بورش ہوئی ۔ امام احمر رضا شر یک محفل متصاور شادال وفرحال –</u> آب الجمن حزب الاحتاف ولا موراور جامعة تعمانيه لا مور كے جلسول عن لا مور بھی تشریف لائے۔جب لا ہورآ تے تو شاہ محد خوث قادری کے مزار میارک میں قیام قرمائے --- شاومحوفوٹ کادر گیا اپنے نہدے جنن الفدر ندٹ تھے۔ شیخ الحدیث حعزت محمام مرشاه صاحب گیلانی قادری مرغله العالی کی صاحبز ادی ام مکنی نے حصرت شاہ مخرفوث محدث لا ہوری پر بڑا فاضلانہ مقالہ ڈاکٹریٹ لکھاہے۔جس پر پنجاب يو غورش سان كويي -الح - ذى كى والري ال كان الله المام كا معزت شاه محرفوث بمحدث لامورك مزار برانوارير قيام قربانا يجومعتي ركهتاب ايك محدث محدث بی کے جوار میں کشش محسوں کرتا ہےا درسکون یا تاہے۔

جیۃ الاسلام سندھ بھی آخریف لائے۔علامہ عبدالکریم دری ہے گہرے مراسم سے دو اہام احمدرضا کا قطعہ تاریخ فی دو اہام احمدرضا کا قطعہ تاریخ وفات اکھا ہے ہو" تذکرہ جیل " میں موجود ہیں۔ سندھ میں جیۃ الاسلام کے داماد صفی افقات اکھا ہے ہو" تذکرہ جیل " میں موجود ہیں۔ سندھ میں جیۃ الاسلام کے داماد صفی افقات کی خال صاحب ہی رصاحب کی ادارے جامعدرا شدہ کے جامعیرا شدہ کے تابعی صاحب کی تربیت فرمائی اوردین و مسلک کی برسول خدمت کی ماور میں جو گوتھ تی میں مردوع میں انہوں نے وصال فرمایا۔ برسول خدمت کی ماور میں جو گوتھ تی میں مردوع میں انہوں نے وصال فرمایا۔ برسول خدمت کی ماور میں جو گوتھ تی میں مردوع میں انہوں نے وصال فرمایا۔ برسول خدمت کی ماور میں جو گوتھ تی میں مردوع میں میں اپنے ہاں ان کی جیت الاسلام ، د کی بھی تشریف نے سے بھین میں اپنے ہاں ان کی

زیارت کی ہےاوران کے حسن وجمال کا نظارہ کیا ہے ۔۔۔ حضرت والد ما جد مفتی اعظم شاه محمظیرالله نشتیندی مجددی علیه از حمدے خانواده امام احمد رضا کوخاص نسبت وتعلق رباب - بات مورى تحى جية الاسلام جس طرح تدريس وتقرير على كمال ركعة تحرير يرجى ان كوا تناي كمال حاصل تعاسان كي سريري بي مايهامية ياديًا ررضا " لكان تحاج ہرا متیارے ایک معیاری رسالہ تھا۔ ججہ الاسلام کے انتقال کے بعد بیدرسالہ بند ہو كيا --- چية الاسلام، اردو، فاري ،اورهر بي يرجيرت انكيز قدرت ركعة تحيه، روال نثر وقع لكه كرايل عرب كوجيران كرديا — قلم برداشته لكست برعت تحرير بس جواب ندتها -امام احمد رضا كى تصانيف يران كى تمبيدات قلم برواشة تكهي كى جير \_مثلاً" المدولة المكية ""الإجازة المنبنه ""كشل النفيد الفاهم "وقيره يرعم لي تمبيرات - وارالعلوم معینیه ، اجمیرشریف کامعائند کرے عربی میں قلم برواشتہ تاثر ات لکھ کر علامه معین الدین اجمیری کوجیران کر دیا ۔۔۔۔ بدارس عربیہ بنی بالعموم بوے بوے ماہراستاد بھی بولنے اور لکھنے برقادرنیں ہوتے گودہ بحثیت استادکائل ہوتے ہیں۔ منظراسلام كومندوستان كجريش بياحمياز حاصل تفاكداس كاباني امام احمد رضاا يك بحرائعلوم، أيك ما برعر في دان اوراس كالمبتهم منهج العلوم جحة الاسلام محمة حايد رضا خان أيك ما برعر في وال تصدعًا لما يدان الميازات عن سالك ب بس كى طرف علامه سلامت الله تعشیندی مجددی رام ایوری فے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

"جس كى تظيراقلىم بىندى كېيىل تىلى-"

جیة الاسلام، اردو، قاری ،عربی نثر کے علاوہ تھم پر بھی کمال رکھتے تھے، ذراان کے بیاروہ اشعار ملاحقہ ہوں:

> آنکھوں سے نگ کی جبری ، بحری موج آگی سیل مرشک اہل پڑا، نالہ تالب زاریں

الله الموق كى چيره دستيال، ول كى الراقى دهيال وحشي المحقي المحقي المال المال المال المال المين المراديان الموز كى ول الداديان وسل كى المراديان، عاشق ول وكارش الموز كى ول الكراديان المراديان، عاشق ول وكارش المراديان، عاشق وكى ور در المجراتي وكى آرزو الولي المولف المول

ججۃ الاسلام کوتاری میں بڑا کیاں تھا۔ انہوں نے اردو، فاری ، عربی میں کئی تاریخیں کی جی جی اکسال تھا۔ انہوں نے اردو، فاری ، عربی جب تیارہوئی تو ہو ہی اشعار پر مشمل فی البدید قطعۂ تاریخ تھیرادشادفر مایا ( تذکرہ جیسل ہیں ، ۱۷) — البدید تطعۂ تاریخ تھیرادشادفر مایا ( تذکرہ جیسل ہیں ، ۱۷) — البدید کامام و خطیب فقیر نے بھی اس مجد کی زیادت کی ، مفتی مظراسالم اوراس مجد شریف کے امام و خطیب علامہ مفتی محد العالی نے جائے سے ضیافت کی ، مفتی مظراسالم ، علامہ محد علامہ مفتی مظراسالم ، علامہ محد عارف رضوی اور جناب سرتائ حسین ایڈوو کیٹ اورد گرا حباب بھی موجود ہے ۔ عارف رضوی اور جناب سرتائ حسین ایڈوو کیٹ اورد گرا حباب بھی موجود ہے ۔ جہۃ الاسلام نے علامہ محد عبدالکریم سندھی کے وصال پر بھی جو فارتی اشعار کا قطعہ تاریخ وفات تھی میٹ سے مقامات چیں کے سے وفات تھی میٹ سے مقامات چیں کے سے دوات تھی میٹ سے مقامات چیں کے سے اس دوات تھی میٹ سے مقامات چیں کے سے اس دوات تھی میٹ سے مقامات چیں کے سے اس دوات تھی میٹ سے مقامات چیں کے سے اس دوات تھی میٹ سے مقامات چیں کے سے اس دوات تھی میٹ سے مقامات چیں کے سے اس دوات تھی میٹ سے مقامات چیں کے سے اس دوات تھی میٹ سے مقامات چیں کے سے کی سے کی سے کار کی اس دوات تھی میٹ سے مقامات چیں کے سے کی سے کار کی اور دیکر کی ہیں ہے کی سے کار کی سے کی

بيارون كى بيارول شيء بيار جال فزاتم بو

جية الاسلام ويكر جمال وكمال تصحيح ول افروزايها تما جود كجيه، بساخة

کے ۔۔۔۔۔فتبارک اللّه احسن المخالفین ۔ولفد حلفناالانسان فی احسن المخالفین ۔ولفد حلفناالانسان فی احسن المنظویم کی جیتی جائتی تصویر ہے۔۔۔۔ان کے دیدارے ہی اوگ مسلمان ہو جائے تھے۔۔۔۔اورانصاف پہند لکارا شمعے تھے کہ کون کا چروایائی ہوتا ہے۔۔۔ ہوان الله احسین صورت ، بلندا ظال ، متواضع ومنظر المزائن ، برایک چاہنے والے پر مهر بان مماوات ہے والہانہ مجت ، معاصرین طاء ہے الفت ۔۔۔ فعدا کے دوستوں کے دوستوں کے دوست ، فعدا کے دشمنوں کے جشن ۔۔۔ تقویل دمبر ہے مثال ۔۔۔ پشت پرکار مثال ہے ہوڑا اکل آیا، آپریشن کی او بت آئی ، ہے ہوئی کے لئے دوانہ کھائی کہ شراب ہے، دورد شریف پڑھتے جس آپریشن ہوتا رہا۔ اس ہے میں نداوے ماف تک ندگی و کھنے والے جران تھے۔۔

آئی جو ان کی یاد تو آئی چلی گئی جو ان کی یاد تو آئی چلی گئی جر انتش ماسوا کو منائی چلی گئی میزیانی شریخت دم بوت جوئے خادموں کے خادم الله رہے کوئے دوست کی روشن جمالیاں الله رہے کوئے دوست کی روشن جمالیاں جر ذرہ ہے تھجلی ایمن لئے ہوئے

جِية الاسلام اينة عبد معظيم مفكرو عد براور مصلح وملغ تصرانبول في "الصارم الرباني" كليكره اسام ١٨٩٨م عن قادياني تحريك ك فلاف افي ميم كا آعاز كياجس كا انتقام ٣٠رجون عر١٩٤٤ كو دواجب قاديانيوں كوغير سلم اقليت قرار ديا كيا۔افسوس جس خاعدان نے قادیانی تحریب کےخلاف جہادکیااس پراحسان الی ظمیر نے قادیا نیت کا الزام لگالى -- مارجۇرى ١٩٩٣م كوايك تقيم اجھائ جى جى جۇ گۇنچە، سندھ جانا موا وبان ایک نابینا فاهل نے بتایا کہ معظمہ میں جامعہ از ہر کے ایک طالب علم نے بتایا کہ عنظ الجامعة كوبعض قتنه بردازيه باوركران كي كوشش كردي جي كدامام احمد رضاخال أيك الي مخفى كانام بجر ملما أون أورج عنداك أنا -- الما فله والاليه واجعون -علمائ افس سنت من أيك نيار جان جم ليرباع تدبائ كول؟--وه رجان میہ ہے کہ امام احمد رضا کی ہر بات کو حرف آخرنہ سمجھا جائے چھتید کی چھوٹ دی بائے ۔۔۔ یہ شک دی جانی جا ہے محرامام احمد رضا ہے کوئی بلند تو ہو، بلند نہ سی برابر تو ہو۔۔۔۔ برابر نہ بی اس قاطی او ہو کدان کی بات بجھ سکے اور ان کے فیصلے کے تمام پہلوؤں پرنظر ڈال سکے ان کی شان تو بیتھی کہ ملائے عرب وجم ان کے دریر سوالی بن کرآئے ۔۔۔ علماء کی کثیر جماعت نے ان کے سامنے اپنے استفتاء چیش کیے اورسرحاصل جواب یا کرشادہ و نے ۔۔۔ ہم میں کون ایسا ہے؟ ۔۔۔۔ امام احمد رضا کا تظیم احسان ہے کہ انہوں نے '' فآوی رضوبیّ کی صورت میں علاء الل سنت کے لئے ملم ودانش کا ایک محظیم و خیر وفرا ہم فر مایا۔ ہم نے اب تک ای کوئیں پڑھا، پھر فیرضروری مسائل ہم غیرضروری مباحث کی ضرورت؟ ---امام احمد رضا کے زمانے میں ان ہے یزانہ کی مرایک ہے ایک بزاعالم موجود تھا، علمائے اہل سنت کی اکثریت امام احمد رضا ک بات کو حرف آخر مجھتی تھی اوراب بھی مجھتی ہے ۔۔۔۔امام احمدرضا کو ہدف تقيد بنانا ان كى عليت اور مجد ديت كوموضوع عن بنانا وري سي قرى اتحادكو ياره ياره

الل سنت کے خلاف آیک عالمی سازش پوری قوت کے ساتھ برس پیکارے،
الل ایسیرت علیاء و دانشر رول کو اس افرف افریدو بن پارپی ۔۔۔۔ جبلیغ کے نام پرقر آن

یز ہے ہے روکا جارہائے جبلیغی نصاب کو قر آن کے قائم مقام بتایا جارہائے ۔۔۔

تبلیغی مراکز کو قرشن شریفین ہے تشبید دی جارہی ہے۔۔۔ تبلیغ کے لئے جانے والوں
کو مجد ترام اور مجد نیوی شریف ہے کئیں ڈیا دواؤا ب کی بشارتیں دی جاری ہیں۔۔۔

وان کی روشنی میں میرکیا جارہا ہے؟

جوفرتے ملت اسما میے کوشد پر نقصان پہنچارہ جیں ،ان کا ظاہراتنا حسین ہے کہ کسی کو یقین نہیں آتا کہ بیا تدرہ استے خراب ہوں سے۔ ڈاکٹر علامہ جھرا قبال مرحوم فرقوں کے اکا برین ہے حسن تھن دکھتے تھے لیکن ججۃ الاسلام نے لا ہور جس ایک ملاقات کے دوران ان کی گستا خانہ عبارات سنا میں آو وہ جران رہ مے اور فرمایا:

مولا ناہے ایکی عبارات گستا خانہ ہیں کہ ان لوگوں پر آسمان کیوں نہ فوٹ پڑا۔ ان پر تو آسمان کو فوٹ پڑنا چاہیے۔''

جید الاسلام نے عقا کرفاسدہ کا ردکیا، ندہی اور سیای تحریکات میں حصد لیا۔ تحریک رضائے مصطفے، تحریک خلافت ،تحریک ترک موالات ،تحریک شدحی مستحضن،

ججة الاسلام علامه محمدها مدرضا خال عليه الرحمه كا وصال مدار جمادى الاول الاول المراجعة وران تشهد يزعة المراجعة المراجعة المراجعة على عشاء كى فمازك ووران تشهد يزعة موسعة موسعة موسعة مواسانا لله وانااليه واجعون!

دل تو جاتاہے اس کے کویے میں یہ عرق بال جا، خدامانط

نماز جنازه محدث اعظم پاکستان مولاناسرداراحمدصاحب نے پڑھائی محدث اعظم جنة الاسلام کی تعلیم و تربیت کاشد کارتھے جنیوں نے پاکستان میں آگری انقلاب بریا کیا درسواد اعظم الل سنت کے مشن کو قرد رخ مجنالہ مزارمہارک محلہ سودا گرال، بریلی شریف میں دونسا مام محدد ضا کے اندر ہے۔

ججة الاسلام كے بعد مضرقر آن علامہ محدا برائیم رضا خال جیلائی میال علیہ الرحمہ آپ کے جانھین ہوئے ۔۔۔ آپ اررفع الاول ۱۹۳۱ھ / ۱۹۰۱ء کو بریلی الرحمہ آپ کے جانھین ہوئے۔۔ امام احمدرضائے اس بوتے کی خوشی میں منظرا سلام کے طلباء کو مین بھائے کھائے کھائے بخصوص طلباء کے جوڑے بھی منوائے ساارشعبان المعظم مین بھائے کھائے کھائے بخصوص طلباء کے جوڑے بھی منوائے ساارشعبان المعظم الاس بھائے کھائے کھائے کے ماتھ میاتھ بیعت وخلافت سے نواز ا

"میرایتامیری زبان ہوگا۔" حسامید مسنی و انامن حامد کی بازگشت پھرسنائی دی--جیلائی میال نے منظر اسلام کی آبیاری کی دورس و تدریس کے ذریعہ مسلک اہل سنت و جماعت کی اشاعت کی۔ 'یادگاررضا' کا اہتمام بھی آپ ہی کے سپر دتھا۔ اارصفر ہ راتا ہے کا ارجون مراق ارتفاق کا ارجون کو اور اللہ و اجعون ۔ یہ محل اللہ و اندالیہ و اجعون ۔ یہ جیب صن اتفاق ہے کہ جس ماہ مبارک میں جیتہ الاسلام پیدا ہوئے ای ماہ مبارک میں جیتہ الاسلام پیدا ہوئے ای ماہ مبارک میں جیتہ الاسلام پیدا ہوئے ای ماہ مبارک میں امام احمد رضا کا وصال ہوا ای ماہ مبارک میں امام احمد رضا کا وصال ہوا ای ماہ مبارک میں امام احمد رضا کا وصال ہوا۔

جیلائی میاں کے صاحبزادگان میں: ریحان رضا خال دیمائی میاں ہتویردضا خال ،اختر دضا خال از جری بقر رضا خال بمنان رضا خال منائی میال پانچ لڑکے ہوئے دیمائی میاں ، سجادہ نشین ہوئے — ان کا وصال ہوا توان کے پانچ صاحبزادگان سجان رضا خال ، حثان رضا خال ، تو تجر رضا خال ، تو صیف دضا خال ،تشلیم رضا خال میں سے سجان رضا خال ،حثان رضا خال ہوا تو اور بحد الله روئی افر وز سجادہ ہیں — سے سجان رضا خال سجان میاں سجادہ نشیم ہوئے اور بحد الله روئی افر وز سجادہ ہیں — جیلائی میاں کے دومر سے صاحبزاد سے علامہ اختر رضا خال اس وقت مفتی افظم محد مصفے درضا خال کے قائم مقام اور مفتی الی سنت ہیں۔ان کا علی وروحانی فیض دورونزد کیک جاری ہے۔ ان کے قائم مقام اور مفتی الی سنت ہیں۔ان کا علی وروحانی فیض دورونزد کیک جاری ہے۔ ان کے آئم مقام اور مفتی الی سنت ہیں۔ان کا علی وروحانی فیض دورونزد کیک جاری ہے۔

جیدانی میاں کے جیوٹے بھائی حمادر ضاخان انھمائی میاں ۱۳۳۳ ای 1913ء میں برطی میں بیدا ہوئے میان کے صاحبزادگان برطی میں بیدا ہوئے میان اور نورانی میاں کراچی میں انتقال ہوا۔ ان کے صاحبزادگان بین دانی میاں اور نورانی میاں کراچی میں ہیں۔

المقدمسيوداتها بروفيس ذاكن تقذيوا تذكر وتبيل المصنفيط مرتفان الصفوش معدتي بمطيعة بريالان

# مفتى أعظم مندمولا نامحد مصطفط رضاخال

مولانا محر مصطف رضاخان ٢٦ رزى الحد وإسابط عدجولا في ١٨٩٢م بروز هد البارك بوقت صح صادق كوير في من يبدا موسة أن كانام محدا ورعر في نام مصطفي رضا تجویز کیا گیا۔ عجابتداء میں براور بزرگ مولانا حامدرضاخان مشاورهم البی متفوری ہے استغاده کیااوروالد ماجدے معقولات ومنقولات کی پیمیل کے ۔۔۔۔۱۵م جمادی الثانی الاها ھاکوشاہ ابوانھسین ٹوری علبہ الرحمہ ہے بیعت ہوئے اوران کے علاوہ والد ماحد نے ا جازت وخلافت ہے نوازار یاک رہنداور ہیرہ نی عمالک عمی ہے شارافراوآ پ کے حلقدارادت عن داخل بين منطفاه مجي بكثرت بين ماصل تعليم وتربيت أو محدث بريلوي نے فرمائی —— اساتذ و میں برادر ہزرگ علامہ محمد حامد رضا خال وعلامہ شاہ رحم الٰہی صاحب تأكوري مولانا بشيراحم على كزحى معلامه ظبوراكس أتشتيندي فاروقي قاتل ذكرين \_ ١٩٢٨ على المراه والمحر الحارة ممال عليم عقليد وتقليد عن فارغ موسة اور ١٩٨ سازياده علوم وانون میں مہارت حاصل کی۔ درس نظامی سے قراعت کے بعد الا اور سے دارالعلوم منظراسلام، بريلي عن مدرلين كا آغاز فرمايا اوريخ الصحك بيسلسله عِلنار بالم بجردارالاقاء کی ذرمه دار بول کی وجد ہے مخصوص طلبا ہ تک۔ سلسلہ درس و تدریس محدود ہو گیا۔ مفتی المفلم نے دارالعلوم مظیراسلام، پریلی ش بھی تدریس سے فرانف انجام دیتے ہیں

مفتی اعظم نے فتو کی فوئی کافن محدث بر بلوی سے سیکھااوراس میں وہ مہارت عیدا کی کہ مفتی اعظم ہندہ وے مہارت العظم میندہ وے مراسال العظم میں محمد کی العظم میں محمد کی العظم مے مجموعی طور پرویسال فتو کی فوئی کے فرائض اور بیاسلہ آخر کے ہیں اور بیاسلہ آخر کے ہیں ہے محمد کی طور پرویسال فتو کی فوئی کے فرائض

ار گومسعودا بهره پروفیسرادا کنز بهرت بر پلوی جمه به بطیود کرا پی ایجایی ۲- پهرمسعودا بهره پروفیسرادا کنز زقاهش بر پلوی مغاست تیاز کی تظریص به ملود سال بودش عدد ۳- پیرمسعودا جده بروفیسرادا کنز بهرت بر پلوی جمه ۱۳۳/ ۲۵ به طود کرایی ۱۹۹۴ انجام دیئے۔آپ کے فآوی "فآوی مصطفویہ" کے نام سے دوجلدوں میں جیپ کیے جیں۔جس میں صرف دی سال کے فقے جی کے جی ہے۔

علم وفعنل میں مفتی صاحب کا پاریجت بلند ہے۔ اس کا اندازہ اس سے نگایا جا
سکتا ہے کہ علائے کہ سیدعلوی کی سیدتھر بن اعن کی وغیرہ نے آپ سے اجازت حدیث
کی۔ فقامت میں آپ کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ آپ نے ۱۳۲۸ ہے اور دوسرا و سالے کی عمر میں پہلانتوی دیا تھا۔ آپ نے پہلانج ۱۳۳۳ ہے/ ۱۹۱۵ ہے کہ اسال
کی عمر میں پہلانتوی دیا تھا۔ آپ نے پہلانج ۱۳۳۳ ہے/ ۱۹۰۵ میں کیا اور دوسرا و سالے کی عمر میں پہلانتوی دیا تھا۔ آپ نے پہلانج ۱۳۳۳ ہے/ ۱۹۰۵ میں کے اور دوسرا و سالے کی عمر میں پہلانتوی کی اور دوسرا و سالے کی عمر میں پہلانتوی دیا تھا۔ آپ نے پہلانج ۱۳۳۳ ہے/ ۱۹۰۵ میں کے ۱۹۰۵ میں۔

مفتی صاحب مصاحب فضیات و کرامت اورصاحب تقوی بین فی گا اور تقوی کا کیا بازی کا کیا بلنانی زما ناتارزنگرات با ہے۔ اسے تقوی کا دور ازام کیجھتے تھے، اس لئے زمری کی محرصور یہ کی محرصور یہ کا کیا بازی کی محرصور یہ نکو کی اور اندان میں بندی کو وہ تا جا کر بیجھتے تھے۔ اس لئے حکومت بندی کی دواہ نہ کرتے ہوئے اس لئے حکومت بندی کے خلاف فتوی دیا اوراس کو پورے بندوستان میں مشتیر کرایا، اس سے ان کی بن کو گی و ہے باکی کا بھی انداز و بوتا ہے۔

انبول نے اشاعت و جہلے اسلام میں اہم کرواراواکیا، اور تحریک پاکستان کے سلسلے میں بردا ہم کرداراواکیا، ۱۳۳۳ ای ۱۳۳۳ ای ۱۳۳۳ ای جب شردها نند نے فتندار تداوا شایا تو آپ نے جابت قدی سے اس کا مقابلہ کیا۔ مفتی اعظم نے ہر کفن وقت میں مسلمانوں کی رہنمائی قرمائی۔ ۱۳۵۳ ای ۱۳۳۹ میں مجرشی یہ گئے، لا ہور کا سانحہ چیش آیا۔ مفتی اعظم نے انگریز وں اور سکھوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی جمایت کی یکھی طرح ۱۳۳۹ ایک کے انگریز وں اور سکھوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی جمایت کی یکھی طرح ۱۳۳۹ ایک اسلامیہ بی آپ کا افران کی کانفرنس محادی میں بھی محمد کا دی جماعی میں اور انجام دیا، ملت اسلامیہ بی آپ کا احسان ہے۔

ارگومسعودا بی بروفیمروا کنز بحدث بر پلوق جهایس مطیود کرایگا ۱۹۹۱ ایراین کس ووصاحب شریعت اور عافل سنت صنیده تنے۔ غریب ای میار کرتے تھے اور امیروں سے ایمناب ۔ ایک غریب کی عیادت کی خاطر گورز ہو۔ پی اکبر علی خال سے ملاقات موقوف کردی اور گورز ملاقات کے بغیر چلا گیا۔ اس غریب پروری اور خمخواری کی وید سے مسلمان آق مسلمان فیرمسلم بھی آپ کی جلس عی آت تھے۔ ویجھنے والے کہا کرتے تھے کرآپ کو دیکھ کرفندایا و آتا ہے۔ حضور صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے ولی کی بھی نشانی بنائی بنائی ہے۔

مفتی اعظم عالم وعارف مفتی وفقید اور مدیر ومفکر ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ان کے اشعار شن لقہ وکا رنگ جھکٹیا ہے۔۔۔۔وں کا شعری مجموعہ" سامان بخشش" ہریل سے شائع ہو چکا ہے۔ل

مفتی صاحب شعروخن کانجی خاص ذوق رکھتے بتنے اورنوری تھی فرمائے ہتے، ان کے اشعار میں دل نشینی دول آ ویزی ہے۔ چھا شعار ملاحظہ ہوں:

وہ حسیں کیا جو فقتے اٹھا کر چلے حسیں تم ہو فقتے منا کر چلے شب کو شبتم کی مائند رویا کے صورت گل وہ ہم کو ہنا کر چلے صورت گل وہ ہم کو ہنا کر چلے ہو ساتی کوڑ کے چیرے سے نقاب اٹھے ہر دل ہے بیخانہ ہر آگھ ہو ہانہ مست سے الفت ہے ، ماہوش محبت ہے فرزانہ مست سے الفت ہے ، ماہوش محبت ہے فرزانہ بر پھول میں ہو تیری ہر شمع میں ضو تیری ہر شمع میں ضو تیری ہر پوانہ ہو انہ ہوانہ ہے فرزانہ ہیر پھول میں ہو تیری ہر شمع میں ضو تیری ہر اللہ ہے وانہ ہوانہ ہے پروانہ ہیر اللہ ہے وانہ ہوانہ ہے پروانہ ہوانہ ہے پروانہ ہو تی پروانہ ہو تیانہ ہو تی پروانہ ہے پروانہ ہو تی پروانہ ہو تیانہ ہو تی پروانہ ہو تی پروانہ ہو تیانہ ہو تی پروانہ ہو تی پروانہ ہو تیانہ ہو تیا

اله المعمد والتروير وفيسر والكر بحدث يريط ي حمل ١٥٥ مطيور كراي الموالي

بر سے بد کو لیا جس نے آفوش جی کیا کمی سے دہ دامن بچا کر چلے جن کے دوے شے ہم عل جی الل زبال کن کے قرآن زبائیں دبا کر چلے بہت سے دسائل دکت آپ سے یادگار ہیں:

مولفات عن

تنا المفوطات الملى حضرت "٢٦<u>٠٠ الهر/ ١٩١٩ م</u> سپيار مصاور بنا: "الطارى الدارى" ٣٣٩ <u>مر/ ١٩٢٠ م</u>ن <u>صحة تلى ذكر بين اور</u>

السفاتش

القول العجيب" الأسطرق البدئا" الأن تنور الحبيث المين المجية الباهرو" الأن وقعات السنان أور

وفيره قابل ذكرين سل

آپ نے ہر کی میں دارالعلوم مظہراسلام کی بنیادر کھی (جس کے مہتم موالانا خالد علی خال صاحب ہیں) اور آپ می کے ایماء سے ہر کی میں رضالا ہر بری اور رضا اکیڈی قال صاحب ہیں) اور آپ می کے ایماء سے ہر کی میں رضالا ہم رمنان درضا خال کوشاں ہیں ہے قائم کی گئی جس کے لئے مولا نااخر رضا خال اور مولا نامحہ منان درضا خال کوشاں ہیں ہے

ارپوسعودا بی وفیردا کئے: حیات موانا ایمد ضافان پریلی کی مطبور سیانکوٹ ارپیشان میں موانا می مصیفے دضافان سے تعمیلی حالات سے ہے میدویاست علی قادری کی تالیف "منفتی اعظم ہے" مطبور "کرارٹی ایستالیہ مطالعہ کی جائے۔مسنود

تغصل مالات كر ليم معدد إلى الفنت دج الري

الله تقرالدين بياري " ديات افل مطرت عن اد

minuscript with Gotellia

ハハノのことがといいとというと ころんかん

الإغلام معن الدين في احيات مورالا فاضل مطبورالا مورال ١٩٠٠ ١٨ ١٠٠

الما المرصادق الصورق الفائدة الله العرب المبوركراي

وداين والدماجدامام احمر صاكا آغيذ تصال

مفتی انتظم مصطفے رضاخال نے ۱۲ رحم الحرام ۱۳ میں بھر الدوار کو گھے۔ پڑھتے ہوئے ہر لیل میں وصال فرمایا۔ ان کی نماز جناز و میں ونیا جرکے ۱۳۵ الا کے عقیدت مند شریک ہوئے۔ نماز جناز و میں اتناظیم اجماع تاریخ میں نیس مناسسان سے مفتی اعظم کے طقد اثر کا انداز و نگل یا جا سکتا ہے۔

مفتی اعظم کے بکثرت خلفاء پاکستان، ہندوستان، بنگددیش، ماریش، ایورپ اورام کے اورافریقدو خیروش ہیں۔

علامہ شاہر علی رضوی نے مفتی اعظم کے ختب تلانہ و کے ۱۳۵۵م موائے ہیں جو سب سے سب تجرعالم اور نے سست اقبار ایس ختب نلانہ و کے ۱۳۵۵م موائے ہیں جو اعلی پارید کے مفتی ہوئے اور مستفیدین جس گیار و متنازعا و کے نام گنائے ہیں سے اعلی پارید کے مفتی ہوئے اور مستفیدین جس گیار و متنازعا و کے نام گنائے ہیں سے علامہ موصوف نے مفتی اعظم کی تصانف اور شروح جس ۱۳۵۵م گنائے ہیں ہے۔ ارضا صاحب مفتی اعظم پر روئیل کھنڈ یو نیورٹی دیر یلی سے پر و فیسروسیم بر یلوی کی ارضا صاحب مفتی اعظم پر روئیل کھنڈ یو نیورٹی دیر یلی سے پر و فیسروسیم بر یلوی کی روشمائی جس ڈاکٹر یٹ کررے ہیں۔

آپ کے وصال کے بعد علام تھم ایرا تیم رضا خال علیہ الرحمہ کے صاحبز اوے علام تھر اختر رضا خال صاحب قائم مقام مفتی اعظم ہیں ج

ارهومسعودا بی در فیسر داکتر: مکاری اسام احدد ضاکی حاشیدنگاری اسطیر درگرایی ایران ایر ارجومسعودا بی برد فیسر داکتر: محدث در پنجای چی ۱۳۳۰ پهطود کرایی ۱۳۴۰

### شنمراده امام احمد رضا مفتی اعظم ہندمولا نامجم مصطفے رضاخاں

| اس پرجس نے دلوں پر حکومت کی         | و_ملام |
|-------------------------------------|--------|
| اس پرجس کی یادروشنیال کے کرآتی ہے   |        |
| ال يرجس كاخيال تاريكيال في كرجاتاب  | /W-0   |
| ال يرجى كالقدم ناد الكالات          | - سلام |
| ال پرجس کی نظرنه بهکی               |        |
| الن يريوسراط معتم يرروال دوال را    | R.     |
| اس پرجس نے ملت کوشعور زندگی بخشا    |        |
| اس پرجس في سب پھولڻايا              | - سايم |
| ال يرجس في كود عام                  |        |
| اس پر جومحبت کا پاسدارتها           |        |
| اس پر چوغر بیون کاغم گسارتها        |        |
| اس پرجس نے گراؤں کوسنجال کیا        | -سلام  |
| اس پر جس نے ڈو بتول کونکالا         |        |
| اس پرجس نے طوفا ٹول کے منہ مجیرو ہے |        |
| اس پرجو یا دگارسلف تھا              |        |
| ال پرجوافقار طف قنا                 | - سلام |
| اس پرجس کا جہال ساراجہال تھا        |        |
| اس پر جوفقر غيور كالعلمبر دار تھا   | -سلام  |
| اس يرجو تقوي شعارتها                | و      |

| ای پر چونکم کا کمال تھا                         | • سالام               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| ای پر جونفل کا جمال تھا                         | - سلام                |
| اس پرجس نے لوح وقعم کی لاح رکھی                 | ولام                  |
| اس پریاک و ہند میں جس کا سکے روال تھا           | -سلام                 |
| ال پر مداهان رسول جس معیش پاتے تھے              | -سلام                 |
| اس پر گشاخان رسول جس سے خار کھاتے تھے           | •—سلام                |
| اس پرجس نے مشق مصطفی شائید کے چرائے روش کے      | <b></b> سلام          |
| ای پرچوگفتار وکروارش الشدکی بر بان تھا          | و-ملام                |
| الله يرجس ورقي كرفعة الأواكرة القا              | pr-0                  |
| اس پر جولدم قدم پرخدا کو یا در کھٹا تھا         | - W                   |
| أس برجو واصل بالله تحا                          | و_ملام                |
| اس پرجو باقی بالله تھا                          | سلام                  |
| اس پرجس فے اسلام کی آن رکھی                     | المام                 |
| ال پرجس كے شب دروز خداكى عبادت عي صرف ہوتے تھے  | • سالام               |
| ال يرجس كمات ول القول شاكل فدست شرامرف اوت ش    | المام                 |
| ال پرجس کی ہریات تصحت تھی                       | -سلام                 |
| ان پرجس نے ہدایت کاحق ادا کردیا                 | ru                    |
| اس پرجس کامنکن مرکز ارباب صفاقحا                | - سام                 |
| اس پرجس کا مرفن مرفع ارباب و قاہ                | - W                   |
| كليخ آج آ تكوافككوار ٢٠١٠ إل ووكون ٢٠٠٠ كليخ آج | بال ده کون ہے جسر     |
| واول شي ربتاتها، جوآ تكحول عن بستاتها.          | ول بيقرار ٢٤ إن وي جو |
|                                                 |                       |

کی صورت سے بحواتا بی تبین آہ! سے کس کی یاد کاری ہے کیا کجون تم سے بے قراری کی بے قراری سی بے قراری ک

مان ده و دی شفراده عالی د قاریب جو ۲۳ روی المحبر و استای ۱۸۹۳ او کو قاب بمن کر افتی بر ملی برجلوه کرجوار جس کا مرشد توری نے "ابوالبر کات محی الدین جیلانی"، والد سرای نے "محمد" رکھااور عرف" مصطفے رضا" تجویز کیا گیا۔

جس دات ساس كونست فرزندي تحي

المعددة التكارران

الم ووعلوم تقليه كا تاجدار تفاء

الأوه علوم عقليه كاغواص تحاء

المئة ووميدان فقاجت كالشجه وارتقاء

المتاوه ميدالناسياست كالخمير وارتحاء

الماعرب ومجم عن ال كادعوم تحى ا

المارك جال شاكا يرواقا

كون؟ عبدالمصطفي امام احدرضا قدى سره العزيز

دیکھنے والے کہتے ہیں کے شخراد و عالی جاہ اپنے والد ہن رگوار کا تھیں جمال تھا۔ اس کے حسن ورعمانی کی بات کیا سیجئے ۔ گورار مگ ، نورانی چیرہ ، چوڑی چیٹانی ، لیوں پرتمبسم گفتگو میں حلاوت ، مگام میں لطافت ، جد حرے گزرے و کیے و کیے کر لوگ ووڑے چلے آتے تھے۔ کشش وراخوازی کا عجب عالم تھا،

> ے سینہ خالی کند از دلہا یار بہر شکار می آید

مردہ اے دل کہ بہر استقبال رحص ہے قرار می آید

ادرجس ذات قدى صفات سے اس كوشرف بيعت حاصل قفا وہ بھى آسان ارشادكا آفاب تفااورعلم ودانش كامبتاب تعارا كيد عالم اس سے فيض ياب تعاركون: شاہ الوالحين احمد النورى مار بروى قدى اللہ تعالى سرہ العزیز۔ بيدہ مقدى استى ہے جس كى تعريف ميں امام احمد رضا جيسا فاصل اجل يوں رطب اللہ ان ہے:

برترتیاں سے ہے مقام ابوالحسین سدرہ سے پوچھو رفعت ہام ابوالحسین صدرہ سے کا میں معالم ابوالحسین

اورجس سے آزواہام الدر ضاکر ترف خلافت واجالات حاصل تھا۔ اس شرف وسعادت بروہ ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں:

بال خالع رضا ترى الله دے ياوري ا

اورستوستوه وه كيا كبدر عين:

"میں نے مار ہرہ سے کو ہو طور پرایک آگ المحتے ہوئے دیکھی ہے،
میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میں اس کی راہبر کی جاہتا ہوں۔
بال مبارک جیں دور ہر دان منزل، جو اس کے جیجے چیجے چلیس اور راہ
پائیں۔ کیسی بلند و بالا ہے دوآگ جس کی چمک دمک تاریخوں کوروشن
پائیں۔ کیسی بلند و بالا ہے دوآگ جس کی چمک دمک تاریخوں کوروشن
کرتی ہے۔ ہاں میر چمک جواحمہ نوری سے پھوٹ رہی ہے۔ کون احمہ
نوری ؟ ہدایت کا نور ہتنو کی کا دریا، پاکیزگی کا مبتاب، اللہ تعالی کی
حفاظت ان کی مدونر مائے!" (ترجمہ دینہم)
شنرادہ عالی دقار کواسے شخ ہے الی محبت تھی کہ شاعری کی تو تفص بھی نوری

داخ دل ہم نے نوری رکھا ہی دیا درو دل کا فسانہ سنا کر چلے

بلاشرجس کوامیام شدملا مود و اپنی قسمت پر کیول ندنازاں موادراس کی تربت کیون ند فردزاں موا مجرسونے پرسپا کہ یہ کہ مختلف سلاسل طریقت میں خلافت و اچازت اپنے والد ماجدامام احمد رضا سے حاصل کی ۔ان کی صحبت نے کندن بنادیا اور ایس دآل سے بے نیاز کردیا۔خود فرماتے ہیں:

"اب ندوہ خودی جو ہے خود پنائے تھی ہندوہ مدہوثی جو ہے ہوش کئے تھی مندوہ جوانی کی امنگ منہ کی تشم کا کوئی تر تگ ہیائے

اور ده وقت محل آیاجب امام الخدارت الایت جارت ایل آ آیاجب امام الخدارت ایاست جارت ایل آ قاب عالم تاب خروب مور با ہے اور بے قرار دل دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ محرسلسلہ بیعت بند ہو چکا ہے۔ شخرادگان کو تھم ملتا ہے کہ دہ بیعت کریں۔ گروہ در گروہ ہے کسار چلے آ رہے ہیں، اور مجر کجر کرچام دستو گئے جارہے ہیں:

۔ جوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں فظ سے بات کہ جر مغان ہے مرد خلیق

بال شخراده عالى جاه كوي سعادت عاصل مونى كه والدما جدف خودا بنى زندگى على البيخ سائة بناده عالى جاه كوي سلسله جل فكا اوراييا جلاك ١٠ برى تك تحصف من در يجا الدرة اورتواور جب آپ كاوصال مون لكاتود كيف والول في ويكاك وكلمات بيعت منظيمان فرماد به بين محرسات كوئى فيل درجوق بط منظيمان فرماد به بين محرسات كوئى فيل درجوق بط آدر به بين در اورايك ايك كوبيعت فرماد به بين دشايد عالم اجسام كايد مرشد كال عالم اروان اورعالم جنات من التحديد وول كوبيعت فرماد به بين مشايد عالم اجسام كايد مرشد كال عالم اروان اورعالم جنات من التحديد وحول كوبيعت سرفراز فرماد باقتاء

الإصفيرة المال ويحي الموقات وصاول وطوعه الاوراس

دوعاشق رسول تفاحش می نے اس کی زندگی کوفروزاں کیا۔ جمال مصطفیا سلی
الله علیہ وآلہ دیکم کواس نے ایک نے زاویے سے دیکھا۔ خوب دیکھا اورخوب کہا:

ووحسیس کیا جو فقتے افعا کر چلے
حسین تم ہوں فقتے منا کر چلے

ین م ہو، سے من سر ہے اس کئے ہر بہار، بہارمصففے (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) میں نظر آ ربی ہے۔اس کئے کہ ماری بہاروں کی جان مجی بہارے۔

زمين وآسان كى سب بهارين آپ كاصدقه

الله الله الله إعبت كا التراكان كدائة مال كا فري بهب دوم كا بارج بيت الله الله المحبت كا التراكان كدائة مال كا فري بهب دور فاراؤرك زيارت كيك شريف اورزيارت حرين طبين كيك حاضرة وق توايك روز فاراؤرك زيارت كيك يلك يبازيرج صحافي المحت الله يلك بيوان وتومندانسان جو فاصله تمن محفظ من مطرك تاب آب في المراكا والموادر كيف والول كو جرت من ذال ديااور وبب كروائي تشريف لاست توجد من والى ويومندان وجرة وكيا مين فال ديااور وبب كروائي تشريف لاست توجد من والى ويومندان وجرة وكيا من وجان والموال ويومندان والله والموال المعلى المنان الموجاتي بالمعلى المنان الموجاتي بيان المنان الموجاتي بيان المنان الموجاتي بالمعلى المنان الموجاتي بيان المنان الموجاتي المنان الموجاتي بيان المنان الموجاتي بيان المنان الموجاتي بيان المنان الموجاتي بيان المنان الموجاتي المنان الموجاتي بيان المنان الموجاتي بيان المنان المنان الموجاتي بيان المنان المنان

رع عشق مرایا یقین اور یقین نتخ باب وواتباع سنت میں تیش تیش شھے۔ سنت کے سانچ میں خود کواریاڈ حالا کہ باید وشایداس کی ایک ایک اوار جمان سنت تھی۔ سکتے سکتے:

ایک فریب جال بلب ہے۔ عیادت کیلئے قدم اٹھے ہیں کدا سے شی فرر آئی کہ گورز اور پی ملاقات کیلئے حاضر ہور ہاہے۔ حمرا تبائ سنت میں جوقدم اٹھ ہے تھے وہ چیجے نہ ہے کہ یہ کیا ہور ہاہے۔ آئی تو وہ آ رہاہے جس کی دید چیجے نہ ہے اس کے خیران شخے کہ یہ کیا ہور ہاہے۔ آئی تو وہ آ رہاہے جس کی دید کیلئے الل دنیا آرز و کیس کرنے ہیں گرفیل نیس ان حضرات کی نظر میں آئے جائے جائے عہدوں کی کوئی قدرومنزلت نہیں۔ ان کے موثی نے ان کو وہ عزت دی ہے کہ ذیا ہے کا

والبتكان كورضيحت كالمقى:

کوئی حادث اس کو متاثر نیل کرسکتا۔ بڑے سے بڑے عہد بدار اور وزیر بادشاہ کی سند
چھن سکتی ہے جمران حضرات کے دائن عصمت پرجو ہاتھ ڈال ہے، ہر باد ہوجا تا ہے۔ تی
ہے عزت اللہ کیلئے ماس کے دمول کیلئے اور موغین تی کیلئے ہے۔ آج عالم وصوفی ، اہل
دول کی طرف نیکئے نظرآتے ہیں۔ دینوی جاہ وجلال ان کومرعوب کے دیتا ہے۔
دول کی طرف نیکٹے نظرآتے ہیں۔ دینوی جاہ وجلال ان کومرعوب کے دیتا ہے۔
سملام اس پرجس کی نظری دوعالم سے بے دیاز اندگر دکئیں
حضق وعیت نے اس کو ایسامست و بے خود کردیا تھا کہ نہ کسی کی جاہ وحشمت
نظروں میں جی تھی اور نہ مال و دولت ان کے والدگرای نے ان کو اورا ہے تمام

"تاكىدادر سخت ئەكىدى جاتى ئىن كەدىت دوال درازكر ئاتودركنار اشاعت دىن دىمايت سنت مى جلب منفعت كاخيال دل مى بىمى نە لائىمى كەان كى خدمت خالصتالوچانلە بويى ئ

اس ہدایت دفیعت پرایساعمل کیا کہ بایدوشاید۔" متاع غرور" ہے الیک نظریں مجیریں کہ بلیٹ کربھی ندو کھا۔ سکیے سکیے :

جی بیت اللہ ہے جمعی والیس ہے۔ ایک مرید باسفانے ایک گراں تیمت کاراس نیت سے خریدی کہ جمین ہے ہر لی تک اس میں لے جائے۔ راستہ میں مریدوں اور مختلدوں کو ملاتا جائے اور جب ہر لی پہنچ تو بیکار نذر کردے۔ جمین ہے ووائد ہوئے۔ جال نثار وفعا کارداست میں زیارت کرتے رہے۔ پر لی پہنچ ۔ حمیل آرز و کا وقت آسمیا ہے۔ مریدوفا شعار دست بستہ کھڑا ہے۔ اپنی کارخد مت اللہ س میں نفر گزران رہاہے، مگران کی نگاہ کی رفعت کا عالم نہ او جھئے:

> ۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشائی

> > السابنات الرضائد في فريف الرساع الأفريديان وول المستطيعات

ووحرمان انصیب اپنی کاروائیس کے کرلوث رہاہے۔ محرحریم جانال ہے محبت کے کرلوث رہاہے۔ محرحریم جانال ہے محبت کے کرلوث رہاہے۔ جس کی نگاہ میں محبوب ساجائے پھراورکوئی تعین ساسکتا۔ ساری آرزوہ وجاتی ہے:

۔ تھے ہے ماگوں میں تجھی کو تو سبجی کچھٹل جائے مو موالوں ہے بی ایک سوال اچھا ہے آن عالم وعالی بھی کارے آرزومند ہیں۔ جس کودیکھود نیا کی طرف لیک د ہا ہے۔ محروہ کریزاں ہے۔ ایک وہ ہیں جن کے چیچے د نیا جماگ رق ہے اور د نیا ہے وہ مگریزاں ہیں۔

#### و--- برادون ملوم اول ال احت بشريد

والبنے ہاتھ سے لینا اور کھانا سنت ہے۔ اس سنت سے اب عوام قرعوام خواص ابھی فافل انظرائے نے ہے ہیں۔ عراس کی نگاہ پاک آخر تک سنت ہی کوئی رہی۔ وہ جمال سنت ہی می کوفار کوئی فاف سنت عمل اس کونہ بھا تا تھا۔ لوگ تعویذ لینے آئے تھا اور تعویذ دیئے جاتے تھے۔ ایک روز ایک حاجت مند آیا آھویذ جوہنا بت فرمایا، اس نے بایاں ہاتھ آگے برحادیا۔ آپ نے ہاتھ روک لیا۔ برہم ہو سے بھیجت فرمائی ہی جید فرمائی۔ بھید فرمائی۔ بھید فرمائی۔ بھید فرمائی۔ بھید فرمائی۔ بھیل اس نے وابنا ہاتھ آگے برحمایا تو تعویذ عنایت فرمائی۔ بھا ہم ہات معمولی ہے گرمیرت کی پچھی کا حال انہیں ہاتوں سے معلوم ہوتا ہے۔

وقت پر نمازاداکرنے کا خاص اہتمام فرماتے۔ دیل میں سفرکردہ ہیں۔
ایک اشیشن پردیل رکتی ہے بیجے اتر تے ہیں اوراطمینان وسکون کے ساتھ نمازشرور علی کرتے ہیں۔
کرتے ہیں۔ (یاور ہے کہ آپ کے نزویک چلتی ریل میں فرض وواجب نمازیز حدا واجب الاعادہ تھا) خضوع وخشوع کا عالم ہے۔ ادھر میں جارتی ہے گرکیا مجال جلت و اضطراب کا عالم نظر آئے۔ افشاللہ:

سے تدسیوں کو بھی رفتک اس شعیب خاطر پہ ہے کے تربیقانوں میں ہوں کیے فیار پہر کا کہ میں کس کے پربیقانوں میں ہوں فیار ہوتے کی دہیں کی بریقانوں میں ہوں فیار ہوتے کی دہیں کس کے پربیقانوں میں ہوں فیار ہوتے کی دہیں کی اور بی اور بیلی کئی جمر چاہئے جاتے دک گئی آھے نہ بڑھ کی دہیں کی اس فیار کا ہوگیا فیم فیار سے فیار کے ہوں ۔ جو مولی کا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ ان کی تھر انی ہے۔ تماز تم ہوئی ریل والی اوئی وائی اوٹی معذرت کی پھر اپنی منزل کی طرف دوال دوال ہوئی۔

نماز کامیابتهام کرنے والا کیے گوارا کرسکتا تھا کہاں سے مرید نمازے عافل ہو جا کیں۔ایک مرید کی نماز قضا ہوگئی۔ جب وہ مجلس جس آیا تو مند پھیر لیااور ہات تک نہ کی۔اہل محبت کیلئے میں جمولی ہات نیزی کر جوب سے بھیم کونشر انداز کرے کمی حتم کی تاخیر دوار کھی جائے۔نماز ہوتو وقت پر ہو۔ محبت بیدارونی جا ہے۔

> ہے ایک سجدہ جے تو گراں سجھتا ہے ہزار سجدے سے دینا ہے آدمی کو تجات

آج کل پیروفقیراور عالمول و عالمول کے پاس مورتوں کا جوم ایک عام ی بات ہے۔ جہال و کیجے مند کھولے چلتی پھرتی اور میٹھی با تیس کرتی نظر آئیں گی۔ حیا اُٹھ گئی۔ اناللّٰه و اناالیه د اجعون کر شخراد وامام احمد رضا کی تقوی شعاری ملاحظہ کریں:

ز تان خانے میں جورتی زیارت کیلئے حاضر ہیں۔ انظار ہور ہاہے۔ جب آپ
تشریف لائے تو چند جورتوں کے فتاب النے اور مند کھلے ہوئے تض آپ نے فر راا پی
آئی میں بند کرلیس اور فر مایا نو فقاب والو ، فقاب والو ۔ اسب نے فقا بیس وال لیس اللہ
اللہ شریعت کی پاسداری ہوتو ایس ہوا آئ مسجد وصعید میں ، خانقا ہوں اور درگا ہوں میں
ہر جگہ فیر محرم کی جلو و گری ہے ۔ تعویذات لینے ، قبروں کی زیارت کرنے فول کے فول
جلے آئے ہیں۔ سب و کیلئے ہیں کوئی فین کہتا کہ فتاب والو احساس تک جاتا رہا۔
محرمات ، معمولات بن کررو محکے ۔ افا لله و افاالیه و اجعون ۔

 سلام ہواس کی آتھ کی عصمت پرجس نے فیر محرم کوند دیکھا اورائی گاہوں کو محفوظ رکھا۔

الی تنعی شریعت اور تمیع سنت والی پاک باطن اور پاک نظر شخصیت می کوزیب و بتا ہے کہ دو متدافقاء پرجلوہ کرجو۔ ۲۳ ساچ دو 19 میں عم محتر م مولانا حسن رضا خال کے وصال کے بعد دارالعلوم مظراسلام کا اہتمام شخرادہ کبیر مولانا حامد دضا خال اللیہ الرحمد کے سیر دہ وااور شغرادہ صغیر مغتی اعظم مولانا محم مصطفے رضا خال کو بید خدمت تغویف کی گئی کہ ملک و بیرون ملک سے آئے والے سوالات کیلئے فتو دُل کی تیاری ش جب امام احمد رضا کوجوالے کیلئے کسی عبارت کی ضرورت ہوتو وہ کتاب فکال کرجوالے کی فشاندی کریں اور امام احمد رضا کی شدست شل بیش کردیا ہے۔

ای خدمت نے آپ کومفتی بنایا۔ ۱۲ ای خدمت نے آپ کومفتی اعظم بنایا۔

الله ای خدمت نے آپ کوامام احمد رضا کادست راست منایا اور

نوی نوی نوی کی اجازت کی بیتقریب ہوئی کدایک روز دارالافقاء علی فتوی کھیا۔
تقاریب مفتی اپنی اپنی موق عمی غلطال ہے۔ آپ بھی ادھرنکل آئے اور ابغیرکوئی کتاب
دیکھے ای وقت فتوی لکے دیا۔ جب امام احمد رضا کو دکھایا گیا تو حرف بحرف کوف کلا۔ اس
طرح آپ دارالا فقاء کے مفتیوں پر سیقت لے سے اور امام احمد رضا کی طرف سے فتوی کی کھنے کی با قاعدہ اجازت ال کئی۔ آیک مبرتیا دکرا کردی گئی جس پر بیرمیادت کندہ تھی:

" ابوالبركات محى الدين جيلاني «آل رحمٰن ،عرف مصطفي رضا"

یدواقعہ ۸ تا المجارہ المجارہ المجارہ کا ہے جب کہ آپ کی عمر شریف صرف ۱۸ اسال بھی۔ آپ وارالافقاء شیں مولا ناظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ، مولا ناامچر علی اعظمی اور مولا نا برہان الحق جبل پوری علیہ الرحمہ کے رفیق رہے اور فق کی اور مفتی ہے وہ کمال پیدا کیا کہ بھر آپ کی محرافی میں بیسیوں علماء نے فق کی اور مفتی ہے۔ آپ کے فقاوی " قَاوَيٰ مصطفوليا" كي دوجلدين شائع بو يكن إن -

(P)

ورس وقد رئیں کے علاو وآپ نے تصنیف و تالیف کی طرف سے بھی توجہ کی اور بہت سے رسا لے اور کتابیں شائع کیں ، فدجیات میں بھی اور سیاسیات میں بھی ۔ امام احمد رضا کے ملفوظات جار حصوں میں مرتب کر کے مجوروں کوامام احمد رضا کی محفل میں بھیا ویا۔ فراق میں وصال کا لطف آ حمیا۔ جو پڑھتا ہے جملس رضا کا حظ اٹھا تا ہے اور عالم سے ہوتا ہے:

ع کینی ہے سامنے تصویر یاد، کیا کہنا!

سیاسیات ہے متعلق مولانا عبدالباری فرقی محلی اورامام احمد مضاکے درمیان مراسلت کو الطاری الداری الداری کے نام سے تین حصول میں مرتب کر کے مورجی کیلئے ایک تاریخی دستاویز مبیا کردی ۔ جو پڑھتا ہے ماضی کواس آ کینے میں دیکے دیکے کر خیران جو تا ہے۔ الله الله اہم ہے پہلے میدان سیاست میں کیا کیا ہو چکا ہے۔

(r)

شنراده امام احمد رضاکی زندگی سراپاخرکت تھی۔ وہ ہرچکہ متحرک نظر آتی ہے۔ ابتداء سے لےکرانتہاہ تک حرکت ہی حرکت ہے۔ جب:

> الله كفرواسلام كويكها كياجار باقعاء الله بحالى بحالى كانعرونگايا جار باقعاء الله شعائز كفركوا بناياجار باقعاء الله اسلامي شعائز كومناياجار باقعاء الله اسلامي شعائز كومناياجار باقعاء

تووی تھاجو ۔ بنابات کے برحالات کو ملاست کی پرواونتھی ۔ اس نے اسلام کی آبرہ پراپی عزت وآبرہ قربان کردی اورسب کچھاٹا کراسلام کو بچالیا۔ طوفائی ہواؤں میں اس نے اسلام کی شعروشن رکھی ۔ بجھانے والوں نے اپنی کوشش کی گراس نے تن میں اس نے اسلام کی شعروشن رکھی ۔ بجھانے والوں نے اپنی کوشش کی گراس نے تن میں وہن کی بازی لگادی اور بجھنے نہ وی۔ شاباش اے ہمت مردانہ ااور جب کفارہ مشرکیین نے مسلمانوں کو مرتد بنانا چاہاوران کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہا۔ ان کی تیند میں ترکہا چاہا۔ ان کی تیند میں ترکہا چاہا۔ ان کی تیند میں ترکہا تھا۔ وہ انھان ویقین کا پاسدارتھا تھا۔ وہ انھان ویقین کا پاسدارتھا نے اللہ کے رنگ کی کو ڈو ہے نہ دیا۔ اس نے ملت کی کشتی کو ڈو ہے نہ دیا۔ اس نے اللہ کے رنگواہ نہ تھا۔ وہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، وہ مسلمانوں کا خیرخواہ تھا،

عالم جوانی میں چلنے والی تحریف وہ آھے آگے رہا۔ وہ بریلی میں قائم ہونے والی" جماعت رضائے مصطلط" اور" جماعت انصارالاسلام" کا سرگرم رکن رکیس تھا۔ وہ جماعت جمس نے مسلمانان عالم اور مسلمانان ہندگی خیرخوائی کیلئے دوسب کچھ کیا جو وہ کر مکی تحقیق ہوں۔ مکی تھی گئے گئے اور مسلمانان عالم اور مسلمانان ہندگی خیرخوائی کیلئے دوسب کچھ کیا جو وہ کر مکی تھی ہوں۔ مکی تھی ہوں۔ مکی تھی ہوں۔ میں مناطبان الاسلام" کے ایک جلسے کی قرار دادے چھر تکات ملاحظہ ہوں۔ یہ نگات شیرادہ امام احمد رضائے برا در مم زاد مولانا حسنین رضاخان (ناظم اللی جماعت

انسارالاسلام) نے شائع فرمائے۔اس سے اندازہ ہوگا کدان کی نظر میں کس تتم کی سیاست جمود تھی اور وہ مسلمانوں کیلئے کیسادردر کھتے تھے۔ملاحظہوں:

- ا حفاظت مقامات مقدسادر مقلوم ن ترك كي الدادواعانت
  - ۲ اندرونی اور پیرونی دشمنول سے مسلمانوں کی حفاظت
- ۳ معاشرتی بتدنی اوراقضادی مفادات کی ظرف مسلمالوں کی رہنمائی
  - ۴ ترك وعرب التحاد كيلية كوشش وسعى
  - خلاف شرع برطانوی قانون ش ترمیم کامطالبه
  - ٣ مسلمانول كواسلاى ويك كلو لف كى ترغيب دينا
    - 2 تجارت بوصائے لیلے مسلمانوں کو تول والانا
- ۸ مسلمانوں کیلیے اسلای خزانہ کے قیام اور بیت المال کیلیے کوشش کرنایالے (۵)

الغرض شفراده امام احدرضان این زندگی غرب وطت کیلئے وقف کردی تھی۔
وہ ساری عمراسلام اور سلمانوں کی خدمت میں معروف رہے۔ انہوں نے بہلغ وارشاد کا حق اوا کردیا۔ بال اب وہ اپنے مولی کے حضور حاضر کی کی تیاری میں معروف نظر آ رہے جی اوا کردیا۔ بال اب وہ اپنے مولی ہے۔ ضعف وفقا ہت کا عالم ہے، مگر معمولات یومیہ میں فرق ہیں۔ من شریف او برس ہو چک ہے۔ ضعف وفقا ہت کا عالم ہے، مگر معمولات یومیہ میں فرق ہیں۔ من شریف اور اور آ نامی ہے۔ بال فرق ہیں جو دفت آ ناوہ او آ نامی ہے۔ بال وہ دوفت آ میاجی کے تصورے دل کا نیتا ہے اور کیلیم مذکو آ تا ہے:

ے ایول نہ پردہ کرو فدا کے لئے ویکھو دنیا جاہ ہوتی ہے

عزيزوا قارب حاضر فدمت من جي -جان كن كاعالم ب-اج كك ارشاو ووتا

الدروز فامر الصداخيان كالجور ثارة الركز والالا

ب: يرْحويرْ عو حسبنا الله و نعم الوكيل يرْحوسب يرْحو-" بيكك ابْ بندول كيليَّ الله كانى ب-"

> ے ہر جھا ہر ستم گوارا ہے انتا کہ دو کہ قو عارا ہے

تمام حاضرین با آواز بلند حسب ناالله و نعم الو کیل پڑھ دے ہیں اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے اس کے صفور حاضر ہو گئے اور جان عزیز جاں آفریں کے میردکردی۔انالله و اناالیه و اجعون۔

دل توجاتا ہے اس کے کویے میں جا مری جان ہ خدا حافظ!

جا مری جان، جا، خدا حافظ!

الل محبت اور ارباب وفا کیلئے یہ گھڑی کئی کھی تھی ۔ ہاں:

زخم وہ ول پر لگاہے کہ وکھائے نہ ہے

اور جائیں کہ چھیالیں آوچھیائے نہ ہے

اور جائیں کہ چھیالیں آوچھیائے نہ ہے

الرفومر (۱۹۹۱ء بروز جعرات رات ایک نے کرچالیس مند پروصال ہوا۔ ہر طرف من ماہم بچے کی فرطح ہی آنے والوں کا تا تا بندھ گیا۔ جاز اریلیس بہیں، کاریں جس کو دیکھو ہر کی کی طرف روال دوال ہے۔ ایک سیلاب امنڈ پڑا۔ ویکھتے شہر پھر گیا۔ ہرطرف انسان ہی انسان ۔ راستے بند، چیرے اواس ۔ ۱۳ رفومبر (۱۹۹۱ء کو بعد نماز جعد اسلامی کا فی ہر فی کے میدان میں نماز جناز وجونے وال ہے۔ گھرے موثوں جنازہ چلا ہے۔ گھرے موثوں جنازہ چلا ہے میں جادہ میں نماز جنازہ چار ہوا ہے۔ گھرے میں مناز جنازہ چار ہوا ہے۔ گھرے میں بنازہ چلا ہے میں جادہ اس نماز کا ایک موجود ہیں۔ نماز کیلئے عاصر کی جو چھر شریف شاہ مخاراتھ اشرفی جیانی فرائض امامت کیلئے موجود ہیں۔ نماز کیلئے حاصر کے جن ہوری ہے۔ انسانوں کا فرائض مارتا ہوا ایک سمندر ہے جو نماز کیلئے حاصر سے بندی ہوری ہے۔ انسانوں کا فرائض مارتا ہوا ایک سمندر ہے جو نماز کیلئے حاصر ہے۔ انسانوں کی افرائس جات کی جے جاتا ہی کی طرف چلااور پھرائی جسم ناز میں کووالد ماجدامام احمد رضا کے پہلوش سیرد خاک کردیا گیا، ہاں:
مثل الوان سحر مرقد فروزاں ہو ترا
فور سے معمور یہ خاکی شبتال ہو ترا
آجن!

ایک مختاط اندازے کے مطابق جلوی جناز ویسی دی لا کھ جاں ٹارشر یک تھے۔
جو ہند دیر ون ہندے شرکت کیلئے آئے تھے۔ عالمی حکومتوں کے نمائندے اور سفراہ مجی
شریک جناز وقعے۔ صدر پاکستان جزل محد ضیاء الحق کا تعزیقی پیغام لے کرسفیر پاکستان
حاضر ہوئے اور ہندوستان کے سابق صدر فخر الدین علی احمد کی ابلید الل خاند کی تعزیت
کیلئے حاضر ہو تھی۔

مسلمان تو مسلمان ، غیرسلموں نے بھی اس سوگ جی حصد ایااور سوگواروں کی ضیافت کی۔ ہازاروں جی کڑھاؤ پڑھاوے کے اور صلائے عام دے دی۔ بے در اپنی تو اضع کی۔

۵۱مانومبر (۱۹۸۱ء کوفاتی سوئی جس پراطراف واکناف کے لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔ایک اندازے کے مطابق مجلس فاتحہ میں ایک لاکھ تر آن کریم کا ثواب ہریکیا گیا۔ل

### حضرت علامه مفتى تقتدس على خال

انہ ما رمیدہ بہ لحد آ رمیدہ خواب توخوش کلفت بارال ند دیدہ ان کے لئے آتھ میں روتی ہیں ،ان کے لئے دل روتے ہیں ،ان کے لئے زمین دآ مان روتے ہیں بے فک عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ بیچے مؤکرد کھیے جی تو اور محسوں ہوتا ہے کہ قیامت گزرگی ، ہاں

وم لیا تھا نہ قیاست نے ہنوز
گیر بڑا وقت سفر یاد آیا
اللہ اللہ! کیے کیے اکا برطائے الل سنت اٹھ کے جمد حیف!
سب کہاں کچھ لالۂ وگل عمل نمایاں ہو گئیں
خاک عمل کیا صور تھی ہوں گی کہ پنیاں ہو گئیں
دائے فراق صحب سے بھی ناموش ہوگی میں خاصوش ہوگئیں
اک عمل براتی صحبت شب کی جلی ہوگی

معنرت علامه مولا تا مفتی تقتری علی خال علیه الرحمه یادگارساف اورافقار خلف یخدرو امام احمدرضا خال علیه الرحمه کے خانوادہ عالیہ کے چشم و چراخ ہے۔ ان کے پرداوا مولا نارضاعلی خال علیه الرحمه الم احمدرضا خال علیه الرحمه کے دادا تھے۔ رجب پرداوا مولا نارضاعلی خال علیه الرحمه الم احمدرضا خال علیه الرحمه کے دادا تھے۔ رجب الم الم الم الم درضا خال علیه الرحمه کے دادا تھے۔ رجب محاسل کی ولادت ہوئی۔ شہرہ آفاق مدرسہ عالیہ دام بوراد دوار العلوم منظرا سلام ، پر علی شرائ می تعلیم حاصل کی ادرو ہیں سے انہوں مے درس نظامیہ سے فارغ ہو کرسند حاصل کی مان کے اساتذہ ش

● امام احمد ضاخال بر بلوى ل

ارمر ۱۱۵ مولمنفر متوالي ۱۱۱ ما كورا ۱۹۱ ما يوران الماري المرايد

مولانا حامد رضاخال بریلوی ل

صدوانا خاامجد على اعظمى اور ع

مولانا حسنين رضا خال بر طوى سے

جیے اکا برعلاء شامل تھے۔ امام احمد دخیا خال بریلوی نے آپ کوشرح جامی کا خطبہ پڑھایا تھا۔ یکی خطبہ مناظر اسلام، محدث کبیر مولانا محد سروا دا حمد علیہ الرحمہ نے آپ سے پڑھااور بہت سے علاء نے بھی پڑھا۔

تعلیم سے فارخ ہونے کے بعد دارالعلوم منظراسمام ، ہر کی بی ہدر ترہ ہوئے۔
اس دارالعلوم بیں دو تا ہم مہتم ادر مہتم بھی رہے۔ اس کے علاوہ دہ جامعہ فقامیہ حید رہ بارہ دکن ادرالد آباد پینے در ٹی کے سرا ہے اور الد آباد پینے در ٹی کے سرا ہارہ دکن ادرالد آباد پینے در ٹی کے سرا ہے اور الد آباد پینے در ٹی بی علوم شرقیہ کے استخابات کا سلسلہ شروع کرایا۔ اس الیے اور الیے بی دہ پاکستان تشریف علام شرقیہ کے استخابات کا سلسلہ شروع کرایا۔ اس کے دہ پہلے شخ الحدیث ہوئے اور الیے ، کراپی رہ بھی جارہ ہی الیور سندھ کے دہ پہلے شخ الحدیث ہوئے اور الدی بی جارہ ہی جارہ کی الیور ہوئے اور الدی بی جارہ ہوئے اور الدی بی خال مارہ ہوئے اور الک منظم ہوئے ہوئے اور الک منظم ہوئے ہوئے اور الک منظم ہوئے ہوئے کہ جس نے استی طو بل عرصے دین کی خدمت کی اس نے عالم کو میراب کیا۔ جس کے استی طو بل عرصے دین کی خدمت کی اس نے عالم کو میراب کیا۔ جس کے استی طو بل عرصے دین کی خدمت کی اس نے دیا وا تربی کے دراس کے خرات میں بی کو کستی ہوئے دہیں گیاں شا ماللہ تعالی ا

حضرت علامه على الرحم كے علاقہ ويس

• — مولانا محمايرا بيم خوشتر صديق — دُرين، جنو بي افريقه ع

الدم عادى الدفاعات المات المتعادي المتعادي المتعادي المتعادي

٣ ١٥ ومغر المنظفر المصلي الادمير المنظر يمقام يرافي شريف

۲-۱۱-۱۹۲۶ کا ۱۳۵۸ کا ۱۳۵۹ کا ۱۳۶۶ عمد ال کی دخول مدما کی اعظم کساریش منتی رجب علی — منتی ریاست تان یا رو، بھارت

منتی ا مجاز ولی خان - مخفی الحدیث، جامعه نظامید نسویه لا مود

مفتی محمد رحیم سکندری شخ الحدیث جامعه را شدید بیرجو گوشد سنده،
 (مترجم کنزالایمان سندهی)

وغیرہ شامل ہیں۔ بکٹرت خلافہ دیاک و ہند کے طول وعرض اور بیرونی مما لک میں تصلیم ہوئے ہیں۔

حضرت علامه مولانا تقدى على خال عليه الرحمه سلسكة قادريه على امام احدد ضا خال بريلوى سنة بيعت بتح ليكن جارول سلسكول عن اجالزت وخلافت ججة الاسلام مولانا محد حامد رضاخال بريلون عليه الرحمه سنة حاصل تحين وجهزت علامه عليه الرحمه امام احدرضائے فرز تدمعنوی بتح توان کے فرز ندا کير معزرت ججة الاسلام کے فرز تدبی (داماد) بھی ،خانوادوامام احمدرضاست بيدوحانی بلمی اور شبی تبيتیں بيجي کم نتھیں۔

معزت علامہ علیہ الرحمہ نے ملک میں چلنے والی مختلف تحریکوں میں حصہ لیا چنا نیے انہوں نے آل اغریائی کا نفرنس مراوآ یاد تحریک پاکستان ، تحریک فتح نبوت ، تحریک نظام مصطفے وغیرہ میں جر پورحصہ لیااور ۱۱ اے اراکو بر ارے 19 یکو و نے والی کل پاکستان کی کا نفرنس ( منعقد و ملتان ) کے افتتا می اجلاس کی صدارت کی ۔ بیکا نفرنس اپنی نوعیت کی واحد کا نفرنس تھی ۔ پاکستان کی تاریخ میں جس کی مثال نبیس ملتی ۔ امل سنت کا ایک فوجیت کی واحد کا نفرنس تھی ۔ پاکستان کی تاریخ میں جس کی مثال نبیس ملتی ۔ امل سنت کا ایک فوجیت کی واحد کا نفرنس تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں جس کی مثال نبیس ملتی ۔ امل سنت کا ایک فوجیت میں فار تا ہوا سمندر تھا جس نے و کھنے والوں کوجیزت میں ڈال دیا۔

حضرت علامہ علیہ الرحمہ کے دل جی اسلام اور مسلمانوں کا ورد تھا۔ وہ ہے عاشق رسول تھے۔ ۱۹۳۸ ہے وصواح جی انہوں نے ہندوستان سے جہلائج کیا۔ گھر مائق رسول تھے۔ ۱۳۹۸ ہے وصواح جی انہوں نے ہندوستان سے جہلائج کیا۔ گھر ۱۳۸۸ ہے ۱۳۹۸ ہے انہوں کے بعد ۱۳۹۲ ہے انہوں کے بعد ۱۳۹۲ ہے انہوں تھی تیسرا کی کیا۔ اس کے بعد ۱۳۹۲ ہے انہوں تیس تیسرا کی کیا اور ۱۳۹۵ ہے انہوں سے برابر بارہ سال تک رمضان المبارک عمل عمرہ اور زیادت حریمن شریفین کی سعادت سے بہرہ ورہوتے دہے۔ آپ نے بغداد شریف،

#### كر بلائے معلی ، نجف اشرف و فيره کی مجمی زيارت کی ال

امام احمد رضاعایہ الرحمہ کی اولا وا مجاود طفقاء اور تائفہ و کا فقیم کے والد ماجد حضرت مفتی علامہ شاہ محمد طلب الشد علیہ الرحمہ شائ امام وخطیب سمجد فتح پوری، دہلی سلم خاص تعلیہ خاص تعلیہ مختی تقدی علی خاص علیہ خاص تعلیہ الرحمہ شائ اور الس تعالمہ مفتی تقدی علی خاص علیہ الرحمہ متعدد ہار حضرت والد ماجد علیہ الرحمہ کی زیارت کے لئے وہلی تشریف لائے جیسا کہ وہ فقیم سے خوار فرماتے ہے گرفقیم سے کو اور تھی حضرت علامہ علیہ الرحمہ مناز الرحمہ الرحمہ مناز الرحمہ مناز الرحمہ مناز الرحمہ مناز الرحمہ الرحمہ مناز الرحمہ الرحمہ مناز الرحمہ الرحمہ الرحمہ مناز الرحمہ الرحمہ مناز الرح

> ا به إدكار ملف الخيرا المهرضا كالفرنس مرايي شاروه ١٩٨٨ع ٢-م-١٢ ارشعبان المعظم ٢ ١٢٠٤ع أرام ١٨ اروم روا ١٩١٧ع و بمقام و في

حضرت علامہ علیہ الرحمہ ہے ہیں ملاقات تھی۔ اس کے بعد ملاقاتی تھی ہوتی درجیں، حضرت علامہ غلیہ الرحمہ ہے ہیں مطبوعہ دجیں، حضرت علامہ فے ازراہ کرم امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کے جالیس بچاس مطبوعہ رسائل بھی مستعار عزایت فرمائے اورا کیا۔ قدیم مطبوعہ توان دو احسنے السحمیر "کا بھی عطافر مایا سے ایم تاریخی اور سیاسی وستاویز ہے جس سے علائے الل سنت کی مسائی جہلے کی تضیالات کا علم ہوتا ہے۔

حضرت علامه عليه الرحمه نهايت بيانس انسان عضه ايك مرتبه بغداد شريف عند كراچى آئة اخبار ش حضرت والدما جدعليه الرحمه كرس شريف كى خبر يرحى جو الى دوزمنع قد جور باقفاء آرام باغ كى جامع معجد ش اجا تك آب آئة ، وي نظر آئة، فقير سے ياس آگر بين تي يا عرض كيا:

"كبال ت تشريف لارب ين!"

فرياية

" آئ قال آیا جول داخیار می عرس کی خبر پڑھی معاضر ہو گیا۔" اللہ اللہ اید عفرات کیسے بے نفس اور مخلص تنے -----وغوت کے تکلف سے

ے نیاز ۔

"ماء اللحم كل رباي-"

تح نقير الله الله

ایک طاقات شی فرمایا کہ پیرصاحب بگاڑا کے ساتھ مریدین کے بال داوت کھانے نگلے کھاتے کھاتے تھک سے ای عالم میں جب ایک مرید کے ہاں کھانے پر بلایا گیا تو معترت علامہ نے بیرصاحب سے معذرت کردی۔ بیرصاحب نے فرمایا: "معرف چنچ چاکرا جائے۔"

پیرصاحب پگارابرسال مریدین کو اپنادرش کراتے ہیں ،ایک مرجد درش کا وقت آ کیا اور ویرصاحب بغیر شیو بنائے جلدی ہیں درشن کے لئے آ گئے ۔۔۔ حضرت علامہ کو جب معلوم ہواتو آپ نے مریدین کو پہلے ہی سمجادیا کہ ویرصاحب آ کیں تو داڑھی کی مہادیا کہ ویرصاحب آ کیں تو داڑھی کی مہارک و بنا ۔۔ جول ہی ویصاحب سامنے آئے مریدین نے بیک زبان مہارک و دو جران وی ویریشان ۔۔۔ وریافت فرمایا:

ووسس بات كى مبارك بادوى جارى ب-"

معرت الماست فراليا:

"خطرت آپ نے داؤھی ہاس کی مبارک باددی جاری ہے۔"

اس طرح تحست سے جرصاحب کے چیرے کوداؤھی سے جایا سے خطرت علامہ بنزے مد براور محمل مزان شے۔ ایک کرم فرما کی شادی میں تشریف لائے ،فقیر بھی موجود تھا۔ اڑ دھام کی وجہ سے صاحب خانہ عاجز ہو گئے اور تین ہے سہ بہر تک کھانا میں ذکیا جا سکا مرحض سے سے بہر تک کھانا میں ذکیا جا سکا مرحض سے معاصب خانہ عاجز ہو گئے اور تین ہے سہ بہر تک کھانا میں ذکیا جا سکا مرحض سے معاصب خانہ عالم میں اپنی فوش طبعی سے سب کے دل خوش کرتے دہے۔

ایک علمی مجلس کے ایک بزرگ مجلس سے ناراض ہو گئے ۔ حضرت علامد نے بہت کوشش کی کد معالمہ رفع وفع ہوجائے مگر وہ بزرگ رامنی ند ہوئے جس کا حضرت علامہ کو بڑا آلتی تھا مگرنا کو اری کا ایک لفظ بھی حضرت علامہ کی زبان سے ندفکا البت فقیر سے جب ذکر فرمائے بہت ہی افسوس کا انجہار فرمائے۔

فرمات:

"آپ کوشش کری بفتیر نے بھی پوری پوری کوشش کی مکر خدا کومنظور نہ تھا، کامیانی نہ ہوسکی۔"

الیک مرتبه ما قات ہوئی توفرهایا که امام احمد رضاعلیه الرحمد نے ایک رساله حضرت شخ احمد مربعدی مجدد الف عالی علیه الرحمد پر بھی کھھاتھا جس کا عنوان تھا؛ "اطائب النہانی فی مجدد الف عالی" (١٥٤ سام ع) لے

آپ کے فضائل و خصائل کیابیان کئے جا کیں آپ بلتد پایہ مغمر بحدث اور فقیرہ تھے۔ شہرت و نا موری اور صلہ وستائش ہے بے نیاز ، خدمت دین میں سرشار ، سادہ گفتار ، سادہ والباس ، فلکفنہ مزان ، سرا پاشففت وکرم ، الم دوست ، بحبت نواز ، بے شس دب کفتار ، سرا پاا خلاص ، مرنجال مرنج ، صاف دل وصاف کو ۔ کن کن خو دول کا ذکر کیا جائے ؟ ۔ وہ صفات حدنہ کا ایک حسین گلدستہ تھے۔ ان کی محبت میں بیٹنے والا کیا جائے ؟ ۔ وہ صفات حدنہ کا ایک حسین گلدستہ تھے۔ ان کی محبت میں بیٹنے والا کیا جائے ہوئی رہے اورخوش رکھے ، مصائب کو خندہ بیٹائی ہے سبہا کوئی ان سے کبھی ندا کیا تا ، خوش رہے اورخوش رکھے ، مصائب کو خندہ بیٹائی ہے سبہا کوئی ان سے کئی ہے۔ ایس عظیم انسان کا اُنھ جانا کوئی معمولی ند تھا ان کی جدائی ہردل کا داغ بن کر رہ میں ۔ ایس عظیم انسان کا اُنھ جانا کوئی معمولی نہ تھا ان کی جدائی ہردل کا داغ بن کر رہ میں وصال فر بایا۔

ع اک چراغ اور بچها اور پڑھی تاریکی انسانی کے انسانی کے انسانی کاریکی انسانی کے گئی آنسیس انسانی کے گئی آنسیس انسانی کے گئی آنسیس انسانی کی انسانی کاریکی بھی صف ماتم بچھی آن آنسیس انسانی دول فگار بنماز جنازہ جامع مسجد آرام باغ مردوسرے دن ۲۳ رفروری کو پیر جو گوشی الدین صاحب عظامہ العالی نے پڑھائی۔ پھردوسرے دن ۲۳ رفروری کو پیر جو گوشی (فیر پورسندھ) میں نماز جنازہ ہو گئی ۔ جہاں آپ نے اپنی زعمی کے آخری ۳۳ سال گزارے جے بھر بھر میں سارا کاروباراور دکا نمیں بندہ گئیں ۔ لوگ نماز جنازہ کے لئے امنٹہ پڑے اندہ حضرت علامہ مفتی مجمد رحیم سکندری عظامہ العالی نے پڑھائی اور ارحتی بادہ نماز جنازہ حضرت علامہ مفتی مجمد رحیم سکندری عظامہ العالی نے پڑھائی اور درجتی بدورہ بھر بردہ ہو بھی ہورہ بھی بندہ کی میں بندہ کو بادہ العالی نے پڑھائی اور درجتی بدورہ بندہ بردہ ہو بھی ہورہ بھی ہورہ بھی بندہ بردہ ہو بھی ہورہ بھی ہورہ بھی بھی ہورہ بھی سکندری عظامہ العالی نے پڑھائی اور درجتی بدورہ بندہ بھی ہورہ بھی سکندری عظامہ العالی نے پڑھائی اور میں بھی ہورہ ہورہ ہورہ ہورہ بھی ہورہ ہورہ بھی ہورہ ہورہ بھی ہو

جسداطير كوآخرى آرام كاه شي أتارويا حميا

مثل ایوان محر مرقد فردزال ہو ترا نور سے معمور سے خاکی شبتال ہو ترا

حضرت علامه مفتی تقدی خل خال علیدالرحمد کی وفات حسرت آیات برعلاء و مشارکتی کے علاوہ و وزیراعظم پاکستان اوزراء اسبلی کے مبروں اور شائدین نے تعزیق مشارکتی کے علاوہ و وزیراعظم پاکستان اوزراء اسبلی کے مبروں اور شائدین نے تعزیق میانات جاری کئے۔اخبارات میں خبریں شائع ہو تمیں مثلاً اخبار جنگ بمشرق انوائے وقت،امن اور مارنگ نیوز و فیرد۔

> ند پیوستم درین بستان سرا دل زیند این و آل آزاده رفتم چو یاد صح گردیدم دے چند گلال دا آپ د رنگ داده رفتم ل

## سيدمحمر محدث يجفو جيموي

سید محد تعدت کچوچوی (م-۱۳۸۳ بیرا ۱۹۱۱ و) امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمه (م-۱۳۲۹ بیرا ۱۹۲۱ و) کشاگر در شید تنے مجوب و محترم شاگر دیجا کہ خاندان سادات سے تنے اور سادات کا احترام خاندان رضوبیکی نشانی ہے۔

" شنراد ساردوش قرآن ککور ہو؟۔" حضرت سیدمجر محدث کچوچیوی علیدالرحمہ نے مسلمانوں کی کمی سیاست میں بھی حصد لیاا درمسلمانان ہندگی رہنمائی کی۔ ۱۵ سیار کے ۱۳۹۱ء میں بناری میں منعقد ہونے والی عظیم انشان آل اطریاسی کا نفرنس میں بالا تفاق صدر عموی ختنب کئے گئے ہے

القيات كالخطاف كري

( ل) پره فیسر ڈاکٹز کی مسعودا جمد تحرکیک ڈاوق اورانسواوال عظم بسطیوصلا ہورہ پھائے (ب) کھ جلال الدین قادری جاری آل انٹریائن کا نفرنس (1995ء سے 1976ء) مطبوعہ کھاریاں 1999ء (ج) کھرصاوق تصوری کا کا برقم کیک پاکستان الاہور

جب بھی دلی تشریف لاتے ، حضرت والد ماجد کے معتقد فاص تخیم معین الدین مرحوم اپنے ہاں مدفور سے معترت صدر الا فاضل مواہ نا محدیم الدین مراد آبادی اور برادمان گرای کے ساتھ فقیر بھی شریک دفوت ہوتا ۔ تخیم صاحب مرحوم سری بری لذیذ بخوایا کرتے تھے۔ لذت ش ان کا خلوص بھی شامل ہوتا جولذت کودو ہالا کردیتا سے معترت والدما جد طلبہ الرحمہ سے معترت محدث بھی تھو تھوی کی مراسلت بھی تھی ۔ ان کے مکاتیب گرای سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت والدما جد سے کہی الفت ومجت اور معترت والدما جد سے کہی الفت ومجت اور محترت رکھتے تھے۔ امام احمد مضام محدث بریلوی کے صاحبر اوگان ، خلفاء و خلافہ و تلافہ و تعالدہ

ارمحودا همرقادری: ترکردها ب الی منت فیمل آباد این ایر منوره ۱۳ مطفها از برد فیمروا کنز هرمسعودا هر: حیات مشهری کرایک این ایرای حضرت والدماجد سے محبت وعقیدت رکھتے ہے اورتشریف لاتے ہے اورداقم کے بہنو گی سے بار ملی المرحد سے خاص بہنو گی سے برطریفت عاشق رسول حضرت قاری سیدمحد حفیظ الرحمٰن علیہ الرحمہ سے خاص محبت تھی۔ ایک بار بہاو لپورتشریف لائے ہوئے تھے۔ فقیر بھی وہاں شریک دعوت تھا۔
اس روز عیدگا و میں حضرت محدث کچھوچھوی کی تقریرتھی جہاں المسنت کے خلاوہ دوسرے حضرات بھی تھے۔ حضرت کی تقریر کو مسب ہی وہ بخو دنظر آ دہ ہے تھے۔ حضرت کی تقریر کا المرایا کا نرالا انداز پھرکھیں انظر ند آیا ہے۔ اس وقت حضرت محدث کچھوچھوی علیہ الرحمہ کا سرایا ماسنے ہے۔ آ ہے ماضی کے جمرہ کے سے ان کی زیارت کریں:

" دعظرت محدث کچوچھوی بری باوقار فخصیت کے مالک تھے۔" سے

قاعانی جاہ دہلال ، بادشاہوں کی اولاد ، مخدوم اشر بہا گیرسمنانی کے چشم و

چرائے ، بلندہ بالاقامت ، گول چرہ ، گندی رنگ ، کشادہ پیشانی ، بری آکھیں ،

جروال داڑھی ، گرجدارا واز ، خوش لباس ، سریتان نما کا و سمنانی ، یکراقدس پرستہری

عاشیددار عبااور قبا ، ہاتھ میں عصائے دراز ، زرنگار ، ستانہ چال ، جھوم کرچلتے ہوئے جب

جلسگاہ میں تشریف لاتے تو معلوم ہوتا کہ شرکھارے نگل رہا ہو۔ بھیزچشی چلی جاتی

وردہ آگے برجے چلے جائے ۔ آواز الی جسے ہاتف فیجی عالم بالاے بول رہا ہو، گفتگو

کا مخبرا وُ آتم ریکار چاؤ ، باتوں کی گھن گرج اور گوئی ، جیسے باول گرج رہا ہو، جیسے ، کیل

کرک رہی ہو، بینہ برس رہا ہو ۔۔۔ دورے و کھئے تو رعب و دہد ہے و کھانہ جائے ، پاس بیٹھ تو باتوں کے گئے شہر کی کہانی دورہ کے گئے شہم کی

خشندک ، گستا خان رمول کے لئے نشتر کی چین ۔۔۔ تقریر شرحی تر آئی امراد و معارف

ار معترت میدت یکنوچیون دچندیادی مهایهاندا متاندگرایی (محدث اعظم نیسر) جنودی (1996) ۱- پروفیسرڈ اکٹرسیوچی مارف نماش دمول دیماد اپور (عوالیو) (ب) محد ایکس بازی مظهری افواد مظیریه (زیرتدوین) کرایی انسوچیو ۱- مهایاندا متان کرایی مثاره جنودی (199و کادر یابهائے ،لوگ سُن سُن کر جیران وسششدردہ جائے ۔ تقریبے پہلے اپنے خاص اعداز میں عربی خطبدارشادفر ماتے ، تفہر تفہر کر ، آبستہ آبستہ نعت منشور کا سال بندھ جاتا ، ول کھیجے گئے۔ روح پر کیف و سرور کا عالم طاری ہوجا تا۔ پھر تلاوت فرماتے ،تقریر فرماتے ، دجیرے دجیرے اسے برجیتے بہاں تک کہ تقریبے علم دوائش کے فوادے بچوٹے گئے ۔ ان کی تقریب بین کھن کرج تھی ہیا

جب ده تقریر کرتے محفل پرسنا تا مجھاجا تا ، کوئی یا تیں کرتا نظر شآتا۔ بہمی زلات مجمعی بنستاتے ، بہمی خیرت زدہ کردیتے ، سامعین کے دلول کوتھائے دہتے ہے۔ سبحی ان کوئنگی یا تدھ کرد کھتے رہتے ، گستا خان دسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیبت طاری ہوجاتی۔ بنا شبہ سیر تھر محدث کچھو تھوی علیہ الرحمہ سعنوی جنال و جمال کا حسین بیکر شے۔ بھران جیسانہ یایا ، بھران جیسانہ و کھا۔

حضرت محدث کی جی تھا گراتا ہتا الرحمہ کی طبیعت میں عزان مجی تھا گراتا ہتا آئے میں آئے۔ فیمی آئے میں آئے۔ فیمی آئے میں آئے میں آئے میں آئے۔ فیمی آئے میں اپنے الرحمہ قرابال میں آئے میں آئے میں اپنے المحمد اللہ میں آئے اللہ میں اللہ میں آئے اللہ میں اللہ میں آئے میں آئے میں آئے میں آئے میں آئے میں اللہ میں آئے اللہ میں آئے میا آئے میں آئ

ارباین را ساندگرایی شاردهوری (۱۹۹۱م ۱ برایندا ۔ سب کہاں پچھ لالہ و گل جی نمایاں ہوگئیں! خاک جی کیاصور تیں اول گی کہ پنہاں ہوگئیں! حضرت شاہ مجمد عارف اللہ میر شی افتیر سے بہت محبت فریاتے تھے،ان کے والد

ماجدمولا نامحرحبیب الله ميرض امام احمر رضائے خليف تھے، حضرت شاہ صاحب سے پاس

المام احمدرضا بریلوی کے کئی مکاتیب گرای محفوظ تھے، جوموصوف نے انقال سے کل

سال قبل فقير كوعنايت فرمائ الشرتعالى ان كم مرقد پاك كوفور ي بجرو المات الشراق

حضرت محدث پکھوچھوی علیہ الرحمہ کے ذکرے اکا برین کے نورانی چیرے

أيك أيك كرك نظرول كما من آمي الله أكبر الكياز ماند تما كركز ركيا إ--

فروٹ مٹنے تو قائم رہے گا پروز محشر تک محمصل تو پروانوں سے خال ہوتی جاتی ہے <sup>لے</sup>

آپ کے جانشین ،خطیب المسنت علامہ سیدمحد دفی میاں مذکلہ العالی ہیں جن کوریکھا تو نیس کر وہ راقع ہے جانشین ،خطیب المسنت علامہ سیدمحد دفی میاں مذکلہ العالی ہیں جن کوریکھا تو نیس گروہ راقع ہے خائبانہ محبت فرماتے ہیں ، بن دیکھے کرم فرماتے ہیں شاید معفرت سیدهر محدث یکھوچھوی علیہ الرحمہ کی خواان میں ہو،مولائے کریم آپ کو

سلامت بأكرامت ر كے اورآپ كافيض جارى وسارى رہے۔ آجن!

قرآن کریم کا" ترجمه معارف القرآن "ای صاحب جلال و جمال فخصیت کی حسین یادگارے جس کا دیرو کرکیا گیاہے۔ امام احمد رضا محدث پر یلوی علیہ الرحمہ نے اس ترجم کا موند ملاحظ فر با کرفاضل مترجم کوداودی تھی اس ترجم کا آغاز امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی اس ترجم کا آغاز امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی وفات را 19 یو سے تیل ہو چکا تھا اورا تمام جیسا کہ مطبوعہ معارف القرآن " کے سرور تی سے ظاہر ہے ہے 19 یو میں ہوا تقریباً اضابیس (۲۸) بری جس میں بیرجم کمل ہوا۔ فاضل مترجم علیہ الرحمہ امام احمد رضا محدث علیہ الرحمہ کے جوب شاگر و تھے ہمیت

اربابیتاری متاورگراچی (محدث انتخام نیر) نتاره بنوری و ۱۹۹۰ ۲ کیمودای تاددی ندگره طالب الله منت این ۱۳۳۵ ے سرفراز ہوئے مضامی فیض پایا تھا، وی فیض ای ترجے میں قدم پر ہمکارہ ہاہے گھر فاضل مترجم کے اجداد کے فیض وکرم نے اورخود مترجم کی ذبانت وفظائت اور بھیرت نے سونے پرمہا کے کاکام کیا۔" معارف القرآن" ان تراجم میں بعض حیثیات ہے فہایت متنازے جو براوراست قرآن تھیم سے کئے گئے ہیں ۔۔۔ ترجمہ خود اول رہا ہے کہ میں ترجمہ خود اول دہاہے کہ میں ترجمہ خود اول میں ترجمہ خود اول دہاہے کہ میں ترجمہ خود اول دہاہ القرآن" معارف القرآن" میں ترجمہ خود اول ہے ۔ ا

المجومعودا الدوي وفيسرؤا كفر فقذ يمام معارف اقرآل المطبوعال ووووجان

# ملك العلماءمولا نامحمة ظفرالدين بهاري

علامہ فی خفرالدین رضوی (م۔۲ ۱۳۶۱ھے/۱۴۹۱م) یاک دہندے متازعلاء میں شار کئے جاتے ہیں۔'' حیات اعلیٰ حصرت'' کے مؤلف مولا ناظفر اللہ بن بہاری ہندوستان كيمشهور ومعروف وانشور واكثر مختارالدين آرزو (سابق صدر شعبه عربي بمسلم يونيورشي علی گڑھ) کے والید ہا جدا درمولا ٹااحمر رضا خال ہر طوی کے شاگر دوخلیفہ تھے۔مولا ٹااحمہ رضاخال بريلوى اين ايك مكتوب (محرره ٥رشعيان ١٢١٨ ١١٥ ما ١٩١٥) منام ظيف تاج الدين من موادة ظفر الدين كي بار عين الكمار خيال كرت وي الكي بن: " تمری مولا ناظفرالدین صاحب قادری سلمی فقیر کے بہال کے اعز طلبہ سے میں اور بجال عزیز البتدائی کتب کے بعد میں تخصیل علوم کی اوراب کی سال سے میرے مدرسد مظراسلام میں مدرس ول اس کے علاوه كارا فياء ش ميريم معين جن " (حيات اعلى حضرت بس ٢٣١٧) آب كاسلسله نسب متعدد واسطول سے محى الدين حضرت بين عبدالقادر جيلاني عليه الرحمه تك بينجاب آب ارجم الحرام ٣٠ إلى و ١٨٥ و ١٨٨ و ١٨٨ و و ١٨٨ و و ١٨٨ و و الرام ميجر، (منكع ينهزه بحارت) من يدا بوسية مثوال ١٣١٥م ١٨٩١م عن مدرسه حنفيه غو شیہ (موضع بین ، بیٹنہ) ہیں داخل ہوئے اور متوسطات تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وارالعلوم حنفيه ( بخشي محلّه ، يثبته ) عن عليه صحة ، يهان استاذ العلماء مولا بالطف الله على عرضی (مے ۱۳۳۳ء کے ۱۹۱۷ء) کے شاگر داور شاہ فعنل الرحمٰن تنج مرادآ یا دی (مے ۱۳۱۳<u>ء)</u> والمان ) كے خليف في الحد ثين علامه وصى احم مدث سورتى (م-١٣٢٢ ع) و وارم) صدر مدری تصر قاصل رضوی بهان ۱۳۴۰ عار ۱۹۰۱ م تک تعلیم حاصل کرتے رہے پھر الإسلام الموايد من كانيورجا كرمولانا احرض كانيورى (م مراسام ١٩١١م) =

علوم وانون کی امہات الکتب کا درس لیا، ان کے علاوہ دوسرے علماء سے بھی استفادہ کیا۔ کا نبور سے بھرعلامہ وصی احمر محدث سورتی کی خدمت میں بیلی بھیت حاضر ہوئے جو بہلے بن بہاں تشریف لا بچے ہتے۔ یہاں فاضل رضوی ان کے درس حدیث میں شریک رہے اور حدیث یاک کی ساعت وقراءت کی۔

المستاج المناه المناه

فاضل رضوی ۱۳۳۱ ایواری اور الماهام مظراسام مر فی سے فارخ ہوئے اوردستار فشیات حاصل کی سے وہ نوی اوری میں فاضل بر بلوی کے معین بھی رہے۔سلسلہ قادر مید میں فاضل پر بلوی سے محرم الحرام ۱۳۳۳ ایوار والے میں بیعت ہوئے اوراجازت وظلافت حاصل کی۔

سند فراغت حاصل کرنے کے بعد فاصل رضوی مختلف مدرسوں بیں بحیثیت

ار مكوب بنام ديرسهاي الكور ، مهم ام ( بحادث)

مدری اور صدر مدری پڑھاتے دہے۔ دوس سے پہلے دارالعلوم مظرامذام اور کی شل مدری اور کے۔ پھرفاضل بر بلوی کے اہماء پرجامع مجد شملہ (بھارت) شرامامت و خطابت کے فرائش انجام دیتے دہے۔ سے الاسابھ الاقام میں الغربا آرو پہلے گئے، مال بحر بعد مدرسہ شمل البدئ اپنے شمی استار تغییر وحدیث مقرر ہوئے۔ ساسابھ الاقام کے اوافر میں خاف ہو کہیرہ (سہرام) میں بحثیت صدر مدری مقرر ہوئے۔ اوافر میں خاف ہو کہیرہ (سہرام) میں بحثیت صدر مدری مقرر ہوئے۔ الاسابھ الاسابھ الاسابھ کے اوافر میں جب مدرس شمل البدئ کا کومت کے ذیرائر آیا تو قاضل دشوی بہال بلائے کے سے مراسم میں منظل ہوکر مدرس شمل البدئ میں آلبدئ میں البدئ میں اسلام کی دوئی و قدر ایس میں معروف ہوگئے۔ حدیث افقد اور ہیا قادر ہیا قبل ان کا دری دورونز دیک منظم و دول ہوگئے۔ حدیث افتداد رہیا قبل ان کا دری دورونز دیک منظم و روائی کی دوئی و کرون کے دورونز دیک منظم و کرون کی دوئی و کرون کا کر ہوگئے۔

مختف مداری عالیہ میں فدمات ماوران کی زندگی دورجدید کے استادوں اور محقول کے استادوں اور محقول کے لیے موند ہے۔ استادوں اور محقول کے لیے مموند ہے۔ ملم بیا قادر ملم توقیت میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بحدوی مرجع ہے ۔ ا

قاضل رضوی کی تصانیف کی تعداد \* کے نیادہ ہے۔ سی انہاری ان کی تصانیف میں خاص اخیار کی تصانیف میں خاص اخیار در کھی ہے۔ جس کی دومری مطبوعہ جلدوں میں طبحارت اور صلوق سے متعلق تقریبادی ہزارا حادیث جمع کی گئی ہیں۔ " حیات اعلیٰ حضرت ' بھی ان کی متناز تصانیف میں ہے۔ جس کی چہلی جلد عرصہ ہوا شائع ہوچکی ہے۔ دومری و تیسری جلدیں (چوڈ اکٹر می رالدین آرز و کے پاس محفوظ ہیں ) سنا ہے کہ ہندوستان ہے شائع ہونے والی ہیں۔ اس کتاب کو اگر جد بدسوائی اصول کے تحت عددن کیا جائے آواس کی ہونے والی ہیں۔ اس کتاب کو اگر جد بدسوائی اصول کے تحت عددن کیا جائے آواس کی امیت دو چھے ہو جائے گی ہے چندا کیک کتب یہ ہیں:۔ امیت دو چھے ہو جائے گی ہے چندا کیک کتب یہ ہیں:۔ امیت دو چھے ہو جائے گی ہے چندا کیک در (سی ساتھے کو وہ وہ ایم)

الجمال المعد و لٹا کیفات الحجد در (سی سی ایم) و وہ وہ ایم)

الجمال المعد و لٹا کیفات الحجد در (سی سی ایم) و وہ وہ ایم)

الحمال المعد و لٹا کیفات الحجد در (سی سی ایم) وہ وہ ایم)

الحمال المعد و لٹا کیفات الحجد در (سی سی ایم) وہ وہ وہ ایم)

r موزن الاوقات (١٣٥٥ عام/١١٩١٥)

اعلام الاعلام إحوال عرب على الاسلام (١٣٣١ عرب 19٢١)

۵ نباية النتى شرح بداية المبتدى (۱۹۲۳/۱۹۲۳)

١ الافادات الرضور (١٣٢٠ ايم ١٩٢٥)

ع مح البهاري (١٣٣٥هم ١٩٢٥)

٨ كسيل الوصول الي علم الاصول (١٣٣٨ م ١٩٣٠ م) و١٩٣٠ م)

9 نافع البشر في فيادي الظفر (١٩٣٩م ١٩٣٠م)

١٠ الاتواراللامعمن التسس البازغ (عوام ١٩٢٨)

اا الفوائداليام في اجوبة الامورالعامه (١٥٥٧ عيم ١٩٣٨ع)

١٢ تخفة الغطماني فعنل العلماء (١٥٣ عام ١٩٣١م)

۱۳ حیات اعلی معفرت (مظهرالهناقب)۱۹۳۸ و سیات اعلی معفرت (مظهرالهناقب)۱۹۳۸ و سیات جارمجلدات

ار يكتوب وام ديرسداي الكور بهمرام ( يحادث)

|              | 4 4          |    |
|--------------|--------------|----|
| ( . 19F3/_!F | رځالاياني(سو | 16 |
|              |              |    |

## مآخذومراجع

- ا ـ حسن رضا اعظمي ، دَا أَمَرُ بغضيه الاسلام بسطبوعه بينة الم الم المسلم
- ٣٦١ ميدالجتيل رضوى موالانا: تذكره مشاريخ قادر بدرضوب مطبوعه بنادى و199 على ١٩٦١
- ٣٠٠ الحير ظفر الدين جهاري، علامه: حيات اللي حضرت ، جلداول بمطبوعه كرا يخياس ٢٢٢
- ٣- مجمودا جد قاوري مولانا: مَرْ كروعالات المستب مطبوعه كانبور عري ١١٩٠١١ من ١١٩٠١١
- ۵۔ محصمتعودا جمرہ پروفیسرڈ اکٹر: حیات مولانا احمد صاخال برطوی مطبوعہ سیالکوٹ جمی ۹۳۳
  - 1- مجلِّد معارف رضا المطبوع أراحي 1919 من 176 177

ارهه مسعودا الدويرد فيسرؤا كنز: آخيته دخويات وجلدوم (مرتبي هم بدالستاري بر) مطبود كراي الإالان

# عبدالباقي مفتى محمر بربان الحق جبل بورى

جدا کر:

مولاناشاه محمة عبدالكريم حيدرة بادى متوفى ۱۷ مدمضان المبارك علا الطي <u>و ۱۸۹۹م</u> والعد ما جد:

مولاناشاه محرعبدالسلام جبل پوری، متونی ۱۳ مرحدادی الاولی ۲<u>۵ بر ۱۳۵۲ می ۱۹۵۲ می ۱۹۵۲ می ۱۹۵۲ می ۱۹۵۲ می ۱۹۵۲ می</u> ولا در<u>ت</u>:

١٦ روز در صاير ويش مجارت) ١٦ روز در صاير ويش مجارت) ١ بندائي تعليم:

مدرسہ برہانیہ جبل پورجی فاری عم محترم قاری بشیرالدین سے پڑھی منقولات ومعقولات کی تحصیل والعہ ماجد مولا ناشاہ عبدالسلام سے فرمائی۔

امام احمد رضا ہے پہلی ملاقات:

رفع الاول ١٣٢٣ الم وواع عن المام احمد صالب يلى باربهي عن شرف نياز

عاصل کیا۔

بریلی شریف حاضری:

شوال ٣٣٦ اور الالها و من بر للى عاضر بوئ وارالا قدام المام احمد رضاك ارشادات قلمبند كن ودار العلوم منظر اسلام عن مولانا ظهور حسين مجددى ك درس عن ارشادات قلمبند كن ودار العلوم منظر اسلام عن مولانا ظهور حسين مجددى ك درس عن شريك بوئ و ترب و قلام عن مولانا مفتى مصطفى رضا خال اورمولانا المجدعى اعظمى قابل ذكرين ، كم وجيش تيمن سال امام احدد ضاكى خدمت عن رب

## مخصيل علم توقيت:

ان الم احمد رضاجیل پورتشریف لائے تو وہاں ان جب الم احمد رضاجیل پورتشریف لائے تو وہاں ان سے علم تو تیت کی تصیل کی الم احمد رضائے اس تین جس آپ کے لئے ایک رسال آھنیف قربایا۔

دستارفضیلت وسندا جازت وخلافت:

۲۶ رجمادی الآخر ۱۳<u>۳ ایم (۱۹۱۸ م</u>رجبل پوری میں امام احمد رضائے ۱۹۵۵ علوم وفتون اور گیارہ سلسلوں میں اجازت وخلافت سے نواز کردستار بندی فرمائی اور سند عطا فرمائی۔

تحريك ترك موالات:

۱۳۲۸ ایج ارواداع می کانگرس اور خلافت سمین کے اجداس منعقدہ پریلی میں تھریف کے اجداس منعقدہ پریلی میں تھریف کے ا

تحريك يا كسّان:

و الا الله المحالية على قرارداد باكستان كى منظورى كے بعد ملک كے طول وعرض ميں دورے كے مرحد بينجاب، سندھ ميں آقر رہے كيں ادر باكستان كے لئے سخت جدوجيد كى ، قائد اعظم محرطی جناح نے آپ كی كوششوں كوسرا بااور شكر بيكا محطاتح رفر مايا۔ دوليت كده:

جہل پور هرجيد يرديش ، بھارت شن آپ كى ولادت ہوئى ، بھراللہ تعالى حيات ميں اور جبل پورى ميں تيام ہے۔ عمر شريف ٩٠ برس سے متجاوز ہے، بہلغ وارشاو فتوكل نوئسى اور طبابت وغيرو آپ كے مشافل علميدوروحان ہيں ل

تعانف

تسانف مي معدج ذيل كتب داقم كم عن جي:

ارجب يرمائي مقاركوا كياتب حيات تقده والطياع والمالي عماد مال فرمايا.

- ا اجلال اليقين بتقديس سيدالمسلين (١٣٣٤ بي/١٩١٥) مطبوع كلكته
- ٢ سية الصلوت عن جل البدعات (١٥٠ الم مهاوع المآباد
  - ٣ البريان الأجلى في تقبيل اماكن الصلحاء (غيرمطبوعه)
    - م الاهلال شحادات روية البلال (مطبوعه)
    - ت روح الوردحالي على سوالات عروا (مطبوعه)

اولاو:

- مندرجه ذيل صاحب زادگان اورصاحب زاديال راقم يحم من ين:
  - مولانا انواراجم، كراجي
  - ۲ میم مولوی محروا تدر جی اور)
  - ۳ واکثر مولوی حاشراحم (جبل یور)
  - الم مديق (زوجمولانا عالى صوفى عبدالودودصاحب)
    - ٥ جوبرة النير و (زوج جناب محد قاروق شريف)

بربان طب دعزت علامہ منتی تھر بربان الحق قادری رضوی سلای ،جبل پوری طبیب الرحمہ ۱۱ روی الاول و ۱۳ ایے ۱۹۸ او کوجبل پور ( مدھیہ پردیش ، بعادت ) میں پیدا جوئے اور ۵ و ۱۳ ایے ۱۹۸ اور کی جبل پوری میں وصال فر مایا ۔ آپ نے اپنی ۹۵ سالہ طویل زندگی اسلام اور طبت اسلامیہ کی خدمت میں گزاری۔ آپ کے جدامجہ معزت مولانا عبدالکریم حیور آبادی علیہ الرحمہ امام احمد رضا کے جین و گلصین میں تھے ۔ والعہ ماجد دھنرت عبدالاسلام مولانا عبدالسلام قادری رضوی جبل پوری علیہ الرحمہ امام احمد رضا کے اجابی علیہ الرحمہ قادری رضوی علیہ الرحمہ کی امام احمد رضا کے خلاف میں تھے ۔ آپ کے بھائی مولانا قادری بشیرالدین قادری رضوی علیہ الرحمہ مولانا قادری رضوی علیہ الرحمہ مام احمد رضا کے قلفاء میں تھے ۔ اور خود دھنرت مولانا عبد الرحمہ مام احمد رضا کے قلفاء میں تھے ۔ اور خود دھنرت مولانا عبد الرحمہ مام احمد رضا کے قبید رشید تھے۔ عبد الرحمہ مام احمد رضا کے قبید رشید تھے۔

(1)

بگرامی ملاحظه مولاناالمکرم المبجل المفخم ذی المجدو الکرم و القضل الاتم احسن البشم حامی السنن ماحی الفتن مولانامولوی شاه محمدعبدالسلام صاحب قادری بر کاتی دامت بر کاتهم (۲۵/ تادی الآخرو۲۲۲۱)

(7)

بسلاحظه گرامي جناب مولانا المبحل المكرم المعظم المفخم حامي السنن السنيه ماحي الفتن الدنيه ذي الفضائل القدسية والفواضل الانسية قامع الرذائل الانسیه جناب مولانا مولوی محمدعیدالسلام صاحب قادری بر کاتی دامت بر کاتهم (۱۳/۳ تارگ ال فرو ۱۳۳۳ و)

بگرامي ملاحظه صاحب الفراضل القدسيه والفضائل الانسيمه حامي السنين السنيه ماحي الفتن الدنيه مولانا مولوي حافظ محمدعبدالسلام دامت فضائلهم

(١٢١/رجب المرجب ١٢٢١ه)

(P)

بشرف ملاحظه مولاد المهرة المدكرة ذى المجد والفضل والكرم حامى السنن السنية ماحى الفتن الدنية جامع الفضائل القدمية قامع الرذائل الانسية عضدى وانسى وبهجة نفسى جنساب مولانامولوى محمد عبدالسلام صاحب ادام الله تعالى بركاتهم واعلى فى الدارين درجاتهم امين (الاسارة) الآثرا الآثران درجاتهم امين (الاسارة)

(0)

مولانامولوى حافظ شاه محمدعبدالسلام صاحب دامت معاليه وبركات ايّامه ولياليّه آمين،بملاحظه عاليه كامل النصاب جناب مستطاب حامى السنن ماحى الفتن زين الزمن عيدالاسلام عبدالسلام!

(١٢١٨ كالاول١٢٦٨ ١١٥)



بكرامي ملاحظه مولاناالمكرم المبجل المفخم ذي

السجد الاتم والكرم الاعم وحسن الشيم والعلم حامى السنين السنية ماحى الفتن الدنية عيدالاسلام مولانا مولوى محمد عبدالسلام صاحب ادام الله تعالى معالية و بارك ايامة وليالية واوصلة من كل شرف عوالية وحقظ اولاد واحباية وموالية، امين! (٢٠/رانا الأخراج الور)

(2)

عبد الاسلام حضرت مولانامولوى محمد عبد السلام صاحب سلمه السلام بالعزو الاكرام به سامى ملاحظه مولانا المدخرم دى المجدر انكرم سامى السنن السنيه، ماحى فتن الدنيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١٣/ ١٤ مارى) الاول ١٩٣٩ م

(1)

بگرامی ملاحظه مولاناالمکرم ذی المجدو الکرم حامی سنت ماحی بدعت جناب مولانا مولوی شاه عبدالسلام صاحب عیدالسلام دامت برکاتهم

(۱۹ر بتمادی الاول ۱۳۳۹ میر) بنام حضرت بر بان ملت علیدالرحمه آ

نورحدقه افضال ،نورحديقه كمال ،عزيز بجان ، معادت نشان ، مولوى محمدعيد الباقى برهان الحق نوره الله تبجليات النور المطلق (١٠/٤ ي الحراج)

ولندى الاعز ، واحة روحي وبهجة قلبي، جعله الله تعالى حق سيحانه برهان الحق الغيين، آمين!

( كم شعبان ١٣٢٤)



نورعینی و درة زینی جعل کامسمه،برهان الحق (۱۰/مثوال ۱۲<u>۳۲ می</u>

راقم في آب كانام ي سناتها على كاندتهارف تهار ندما قات تحى اور شراسلت - تقريرة ويده الدين مراسلت كالأعاد موادراتم كى درخواست يرامام احدرضاك حوالے سے حصرت ہر ہان ملت نے اپنی یا دواشتیں تھم بند کر کے ارسال فرما کیں اور بعض تنسى نوادرات كي تنس بجي ارسال فرمائے \_\_\_\_ بساراعلى وتاريخي مواد" كرام امام احدرضا" كے عنوان براقم نے مرحب كيا -- جول ۱۹۸اء من مركزي مجلس رضاء لا مور نے شائع کردیا۔ ' اکرام امام اجررضا' عضرت بربان ملت کے فرزندا کیرحضرت مولانا انواراحمه قادري رضوي سلامي اورفرز تدسبتي حضرت موذا ناعبدالودود قادري رضوي سلامي عليه الرحمه سے تعادف كاوسيله بن كل -- " أكرم امام احمد رضا" معترت بريان ملت کے ملاحظہ سے گزری، آپ نے پہتدفر مایا اور راقم کودعاؤں سے نواز اسے بھر ۱۹۸۳ء یں جب یاکتان انظریف لائے تو کراچی میں ملاقات کی سعادت مامل کی ،آپ کے جیرے برعلائے حق کا ٹورد کھارد کھا۔۔۔ آپ کے طفیل آپ کے فرزندان گرامی واکٹر محموداحمہ قادری رضوی سائی، ڈاکٹر محمد حامداحمہ قادری رضوی سلای سے تعارف حاشل بوا\_

امام احدرضا چودھویں صدی جری کے آسان علم ودائش کے مامتاب عالم تاب

تھے،آپ کے خلفاء دحل فروای آسان کی کبکشاں جی --- جمارے دانشوروں نے نہ ما بهتاب كوجا نا اورنه كيكشان كو پيجانا---امام احمد رضاا ورعلاء الل سنت وجهاعت ير تحقیق کی شدید منرورت ہے۔۔۔۔ان حضرات نے ہمارے کئے بہت کھی چیوڑاہے۔ ال على ذخيرے كومنظم وم بوط طريقے سے منظرعام برلائے كى ضرورت ہے۔ كي نيس كريكة توا تناتو كم ازكم كريكة بين كدائي تاريخ كي عجرت وعدادان كويجا كردين -- جاری تاریخ قدیم اخبارات ورسائل اور مخطوطات ومطبوعات بین محفوظ ہے — اس کوعالم آشکار کریں اورا قبال کی اس تھیجت رحمل کریں ، ع ضط كن تاريخ را ياكده شو ا كرجمين زعده و يا تحده ريها ہے تو تاريخ او تصوط كريا ہوگا — نو مي زندگي هي تاريخ كو یزی اہمیت حاصل ہے، ہم تاریخ کی روشی میں قدم آ کے برحاسے ہیں، ورندایک قدم بھی چلنامشکل ہے۔۔۔۔افسوں ا کہ ہم کوابھی تک اس حقیقت کو کما حقہ احساس نہیں

ہوا۔۔۔جس کو کلونے کا حساس ہوجائے وہ یا تا چاا اے۔ اورجس کو کلونے کا احسال ند موره كوتا جلا جاتا ہے۔

عالمی جامعات کے محققین اور دانشوروں نے بھی ابھی کے علماء مشاکخ اہل سنت كى طرف يورى توجينين دى اس كئة ان كوان حضرات كى اصل قدر دمنزلت كا اعمازه نيين ان حضرات كايوري توم يعظيم احسان ہے، انيس برگزيده شخصيات ميں حضرت بربان ملت عليه الرحمه كي ذات كراي نبايت متناز ب،كم ازكم جبل بير يو نيورش من موصوف میخفیق ہونی جاہے تا کدآ ہے کی حیات اور مہد کے وہ منتشر اور ال مجا ہو جا تعیں جوشا پر متعقبل میں معدوم ہوجا کی اور ہم ایک فیمتی فزائے سے محروم ہوجا کیں۔ حضرت بريان ملت عليه الرحمة جليل القدرعالم وعارف تنهي، وه مذهب يرديش،

بھادت کے منتی اعظم بھی ہے اور قائد طبت بھی ۔۔۔۔۔ شاعری کاذول بھی رکھتے تھے، گر شاعری ان کے بلند مقام ہے فروز تھی ، انہوں نے لغت کوئی ہے اس کو بلند ہے بلند ر کر دیا ہے۔۔۔۔ وہ شعر جب بی کہتے تھے، جب ول تقاضا کرتا تھا، جب جذبہ آواز دیتا تھا، جب روئ پکارتی تھی ۔۔۔۔ اس لئے ان کے ہاں آ مدی آ مرصوں ہوتی ہے حیزات کے لئے بھی سمجھا کیا کہ شعرواوب ہے ان کو کیا علاقہ ؟ حالا تکہ جذب کی صعرات کے لئے بھی سمجھا کیا کہ شعرواوب ہے ان کو کیا علاقہ ؟ حالا تکہ جذب کی صعرات آئیں کے ہاں ملے گی ۔۔۔۔ان حضرات کے شعری اور نیٹری ادب شن ایسے اشعار آ بداراور نئر یارے مل جاتے ہیں جس کو پڑھ کرائل فن جران رہ جاتے ہیں۔۔

حضرت بربان طمت علید الرحمد نے واقاع شی اوعمری کے زمانے سے ہی فعمری کی ابتداء کی۔ جس سے اعمازہ وہ وتا ہے کہ فعمر گوئی کی طرف ان کا فطری میلان قلاس وہ مسلسل شعر کہتے رہے، شاید بیسماراؤ خیرہ محفوظ خدر کھا جا سے سے اسلام علی انہوں نے جواشعار کے وہ امام احمد رضا کی نظر سے گزر سے اور آپ نے ان کو پہند بھی فرمائے ۔ اس کے بعد آپ کے صاحبزاوے مفتی اعظم ہند محم مصطفے رضافاں مساحب علیہ الرحمد کی نظر سے گزر سے صحفرت بربان طمت علیہ الرحمد کے سماحبزاوہ فرا کھر مصاحب اور قرب کے ساحب اور شوی سلامی کی فرمائش پرمولانا محمد مصاحبزاوہ فرائش کی فرمائش پرمولانا محمد مصاحب علیہ الرحمد کی نظر سے گزر سے سے حضرت بربان طمت علیہ الرحمد کی فرمائش پرمولانا محمد مصاحب علیہ الرحمد کے تا ہوں کے ماشی مرتب کرے کی ای فرمائش کی موسوف نے ان کو مرتب کرے کی ای فرمائش وی موسوف نے ان کو مرتب کرے کی ای شکل دی ، یہ محمود ' جذبات بربان' کے نام سے آپ کے ماسنے مرتب کرے کی کی ہوئے۔

ارفقهم موات بمان العظيد كرافي 199

# صدرالشريعة مولا ناامجدعلى اعظمي

مولانا امجر طی اعظمی مشاہیرالل سنت میں سے ہیں۔آپ کھوی بہلع اعظم مرد دمیں پیدا ہوئے بتیحر عالم ومفتی اور تکیم تھے۔

اس قرود

الله مولوي بدايت الله خال جو تيوري

اور العاوسي احمد عدت مورتي (م\_ ١٨ جمادي الافراع ما العام الواوي ) اور

الا تكيم عبدالولي تعنوي آپ كاسا تذورب

٠٩٢١ع/ع ١٩٠٤م مندهديث عاصل كا-

تدريس وفتاوي:

بهٰ دارالعلوم منظرا ملام، بریلی میں مدرس اور دارالا فقاء میں مفتی بھی رہے، جہٰ دارالعلوم معیدیہ ماجمیرشریف میں پچھیئر صدورس دیا ، اور بڑا تام پیدا کیا۔ اواب حبیب الرحمٰن خال شیروانی مولانا کی قدر کی مہارت کے معتر ف تھے۔

انقال يُرملال:

21<u> سام 1914 ک</u>ومینی عمی سفرج کے دوران انقال فرمایا۔

اولادا محاد:

المنه مولانا ثماما أمصطف

تلة مولا نارضا والمصطفى اعظى

المعطام عبدالمصطف ازجري

المامولانا ضياء المصطط اعظى

تصانیف:

آپ کے تلاقرہ عمی بہت سے جامعات کے بانی ہوئے اورائل سنت عمی مشہور ومعروف سل

ا رجوائی "اکرام نام احدوضا "می عدیده مطبوط او در المراح حواثی " مام احدوضا اور عالم اسلام" می ۱۳۷۷، مطبوط کراچی ۱۹۸۳ تو ث نده اینامه" اشریل" میار کیود اخریات ماری «ایریل 1991ء کے مشتر کر جمدول کا "معدوا اشریعة تبر" شاکع کیا ہے۔ مولانا جاند عطا والرحمٰن صاحب (لاجور) نے "معدوا لشریع، حیات اور کارنا ہے" کے نام سے ایک جحقیق مقال

ے۔ مولانا حادظ عطا والرحن صاحب (الاجور) کے معددا الکھاہے جومکتیہ النگی فقرت الاجورے شائع اور پکاہے۔

#### صدرالا فاصل عليرحمد مولا ناسيد محمد تعيم الدين مرادآ بادي مولا ناسيد محمد تعيم الدين مرادآ بادي

پیند ستیان ایسی بھی جوشع کی طرح جلتی ہیں اور جاند نی کی طرح بھیلتی ہیں:

منع کی طرح جنیں برم سمرهالم جس
خود جلیں دیدۂ اخیار کو بینا کر دیں

ووجہ تنی جی اور آیک عالم کوچیکا جاتی ہیں۔۔۔۔ بجستی نہیں ، بلکہ ایک بئ آب و

تاب کے ساتھ کی مرطلوں ہوتی ہیں۔

۔ جہاں میں افل ایمال صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوب اُرھر گلے، اُرھر ڈوب اِرھر لکلے موت ای کو مارتی ہے جوموت ہے ڈرتاہے، جواس کی آتھوں میں آتھ میں ڈالنے کا حوصلہ رکھتا ہے اس کے لئے زعر کی می دعر کی ہے:

مو اگر خود گر و خود گر و خود کیر خودی بیه بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرند سکے

توان ندم نے والوں میں — ان زندہ رہے والوں میں — ان چک۔ کر میچکانے والوں میں ایک وہ بھی ہے جس کا نام نائی تھے تھیم اللہ بن تھااور جوم اوآ باد کا رہنے والاتھا تکرساراعالم اس کا عالم تھا — اس نے مدور وین پر کمندؤالی — زمانے نے اس کے قدم جوے:

> س مبر و مہ و الجم کا محاسب ہے قلندر ایام کا مرکب نہیں ، راکب ہے قلندر

م دل تو جاتا ہے اس کے کوچہ عمل جا مری جال ، جا ، خدا حافظ !

صدرالا فاضل مولانا محدیدم الدین مرادآبادی علیه الرحمه کی ولادت ۱۶ رصفر المنظر مورایا فاضل مولانا محدیدم الدین مرادآباد (بیسه بی سرجارت) می جوئی مرادآباد می در المنظر مولانا شاه می مدرسه امدادید مرادآبادی و متارفت یک ساستادگرای مولانا شاه می مرکل رحمه الفد عارف کال اور فاضل اجل شخصه فاضل محدوج کے عشق و محبت اور علیت و فقاعت کی ایک جھنگ ان کی تالیف:

"ذخیرة العقبنی فی استحباب مجلس میلادمصطفے" (۳۹<u>۳ او/ ۱۹۳۰)</u> شی اظرآتی ب— آپ کا سلسله حدیث براوراست عجاز مقدی ب مربوط ب، برصغیریاک و بند کے دوسرے سلامل حدیث کے مقابلے بی آپ کو بے نصوصی المیاز حاصل ہے۔

صدرالا فاضل ایس جلیل القدراستاد کے تمیذرشید ہے، وہ علوم عقلیہ وتقلیہ کے ماہر ہے، پالنصوس فن حدیث اور علم التوقیت میں پیرخولی رکھتے ہے۔ علم طب میں بھی ماہر ہے، پالنصوس فن حدیث اور علم التوقیت میں پیرخولی رکھتے ہے۔ علم طب میں ایپ مبارت حاصل تھی اور تکیم شاوفضل احمدامروہ وی سے شرف تلمذ تھا، شاعری میں ایپ

والد ماجدا ستاذ الشعراء مولانامعین الدین نزیت سے فیض حاصل کیاا در نعیم تنکس فرماتے تھے۔ آپ کا دیوان 'ریاض فیم''شائع ہو چکاہے۔

صدرالا فاضل حضرت شاہ محرگل علیہ الرحد سے سلسلہ عالیہ قادریہ بیل بیعت سے بعد حضرت شاہ محرگل علیہ الرحد سے سلسلہ عالیہ قادریہ بیل بیعت کے بعد حضرت شاہ صاحب نے آپ وحضرت شاہ علیہ (م۔ ۵ والا اچر) کے میرد کردیا۔ صدرالا فاضل نے آپ سے استفادہ کیا اور آپ ہی صفادت واجازت حاصل کی، آپ بی کی اجازت سے فاضل پر بلوی مولانا احمد دضا خال علیہ الرحمہ (م۔ ۱۹۲۱ء) سے بھی خلافت واجازت حاصل کی۔ صدر الا فاضل، فاضل پر بلوی کے داز واداور در مزشاس بھے، آپ نے ان کے مشن کو بودی الا فاضل، فاضل پر بلوی کے داز واداور در مزشاس بھے، آپ نے ان کے مشن کو بودی کامیانی کے ساتھ آگے بوجایا اور سمای بی میرکی سیای اور خربی امور میں دہنمائی فرمائی۔

علامدالوالحسنات مولانا محراص قادری علیدالرحدو ۱۹۳ و می قرارداد یا کستان کی منظوری کے وقت اجلاس لا جور میں موجود ہے۔ از ۱۹۳ و میں آل اللہ یا سن کا نفرنس بنادی میں شرکت کی ۔ ۱۹۳۷ و میں آخر کیک آزادی کشمیر میں حصد الیا۔ ۱۹۵۳ و میں آخر کیک ختم نبوت میں امرازی سے جدوجید کی۔ جعیت الیا۔ ۱۹۵۳ و میں آخر کیک ختم نبوت میں امرازی سے جدوجید کی۔ جعیت

العلما و پاکستان کے پہلے مدر تے، آپ کی تصانیف بھی بیقا بل ذکر ہیں:

العلما و پاکستان کے پہلے مدر تے، آپ کی تصانیف بھی بیقا بل ذکر ہیں:

المجان الحقیم رسالت بھی فرشتہ رصت بھی شرح تصیدہ بردہ شریف بھی مرسالت بھی فرشتہ رصت بھی قراطیس المواعظ بھی المواعظ بھی المواعظ بھی المواعظ بھی المواعظ بھی مونس الاطیاء و فیرو و فیرو

- ابوالبركات مولانا سيداجر قادرى (ناهم مركزى مدرسه البجمن جزب الاحداف الامراب على مركزى مدرسه البجمن جزب الاحداف الامراب على مركزى مدرسوى بخارى شريف ك شارح اور ما بهنامه رضوان ملامور كله مريز دے۔
- ابرالخيرمولانامفتي محمرنورائله صاحب (باني مدرسه دارالعلوم حفيه العيم بور اوكاره) آپ" فآدى نورية كمصنف جيل آپ على كى سريرتى شى سيال سے ماہنامة "نورالحبيب" فكل راہے۔
- ۵ علامه بی جمد کرم شاه صاحب (دارالعلوم جمد بیغو ثید، بھیره شریف) آپ کی تفسیر" ضیاء القرآن "شهرت عام حاصل کر بھی ہے، آپ کی سر پرتی اور ادارت میں بنجاب کامنفرد علی اور غابی مجلّه" ضیاے حرم" بوی کامیانی سے لکال دیاہے۔
  - ٢ مولا تاملتي محمسين نعين (باني جامعه نعيميه، لا جور)
  - آپ کی سریری وادارت می مابنام "عرفات" تکل دباب-
    - مولانامفتی احدیارخان علیدالرحمه

آپ کی تالیف انتفیر میمی "مقبول ومعروف ہے۔ اس کے علاوہ مندرجہ فران ہے۔ اس کے علاوہ مندرجہ فران تھا تھے۔ اس کے علاوہ مندرجہ فران تھا تھے۔ اوگار ہیں:

الله علم الريم ات الله جاء الحق الله شان حبيب الرحمٰن المتسلطنة مصطفى الديوان ما لك المترآن مئة اسرارالا حكام مئة مواعظ نعييه مئة فأوكي نعيميه الماري في شرح البخاري المرات العرفان في عافية القرآن الله امراة شرح مفتلوة شريف (آخه جلدول مي الله اسلاي زندگي وغيره راقم الحروف ایام توعمری میں صدرالا فاضل کی زیارت سے مشرف ہوا ہے اور ان كى تقاريرى بين مدرالا فاشل ١٣٥١ هـ ١٩٣١م عدما مع في يورى، وبلي كالمحفل ميلا دالنبي صلى الشدعليه وآليه وسلم جيء اامروج الاول كي شب كو هرسال تقرير قرماتے تھے، پھراار رق الاول كو بعد شار شهر كاتر ميفرمات تھے۔اس محفل ياك ك بانی راقم کے والد ماجد معفرت مفتی اعظم مندشاہ محد مظہر الله رحمة الله عليه (م- ١١٨١هم) الا 191ع) تصد مدرالا فاهمل اورآب کے درمیان نبایت علی مخلصاند تعاقات تھے۔ بار ہویں شب میارک کومفل میلا دمیں شرکت فرمانای اس خصوصی تعلق ومحبت کی نشاندی 41/

کے لیے آپ نے پھیری والوں کے روپ میں اپنے گماشتے بھیج جنہوں نے گھر جا کراسلام کو پھیلایا۔ بیدوہ زبان تھاجب کہ علما وہالعموم بلنے اسلام سے بے خبر تھے، بلکہ بعدد مسلم اتحاد کی باتیں کردے تھے۔

المرا العالم المرا العالم المرا العالم المرا العالم المرا العالم المرا المرا

"الكرزنده رباتواس كى حلاقى كى كوشش كرول كا-"

مولانا شوکت علی خود مراد آباد جا کرصد رالا فاضل کے دولت کدے پر حاضر جوئے اوران کے سامنے ہند دمسلم اتحاد کی حمایت و تائیزے وست کش ہوئے ۔۔۔۔ دونوں بھائیوں کو ہند دوئی کی بے دفائی کا شدیدا حساس تھا۔

 ٣٣٣ ا الرابع ١٩٢٧ م اور ١٩٢٧ م ١٩٢٥ م ك درميان شدحي كي تحريك جلي تواس كى هافعت كے لئے صدرالافاضل نے كاربائے تمايال انجام ويے۔ يريلي على عاعت رضائے مصطفے قائم کی گئی جس کے تحت اس فتذار تداد کا مقابلہ کیا گیا معدر الافاضل نے آگرے کواینا ہیڈ کوارٹر پنایا اور پالا خرشر دھا تند کے اس فینے کا خاتمہ ہو گیا۔ الماسية الماواء على مرادآباد سے ماہنامہ"السوادالاعظم" جاري كيااوراس کے ذریعید فرجی اور سیاس میدانوں میں مسلمانان ہند کی رہنمائی فرمائی سر ۱۹۱۳ و اور ۱۹۱۳ و کے ورمیان مولوی ابوالکام آزاد کے البلاغ"اور"البلال عیمی مستقل مضاحن لکھتے رہے۔"البلال" کے قلمکاروں میں شیل نعمانی مولانا حسرت موبانی اورسیدسلیمان عددی شامل تے۔اس شعرے کے کے مزم دائد کا اندازہ کا وجا مکتاہے: مجر جول کہا ہے خود کو یابہ جولال دیکھے ا عليّ الحيّ ، اب ك يمر وحشت من زعرال ديكي (تعم) (۱۹۳۱ء میں دوسری گول میز کانفرنس (لندن ) میں جب علامہ اقبال نے تقسیم متد کی تجویز فیش کی تو آب نے اس کی برزورتا تبدی اوراس تجویز کے مخالف مشدو اخبارات ورسائل كاخوب تعاقب فرمايا ورايية موقف كي حمايت عن نهايت معقول اور ول تقين دلاك چيش كيد - ٩ ١٣٤٥ هـ/ ١٩٧٥ عجب لا مور عن قر ارداد يا كستان منظور موتى تو

اخبارات ورسائل کاخوب تعاقب فرمایا اورائ موقف کی تعایت میں نہایت معقول اور ول نظیں دلائل چیش کے۔ 9 19 ایو ارسائل کاخوب تعاقب ارسائل معقورہ وئی تو اس موقع ہوآ ہے۔ 9 19 ایو ایو اس محمد احمد علیہ الرحمہ موجود ہے اور جلسہ کے اس موقع ہوآ ہے کہ فیدر شید مولانا ابوائحتنات محمد احمد علیہ الرحمہ موجود ہے اور جلسہ کے سرگرم کارکن ہے۔ 17 19 ہوا علی اواب محمد اسامیل خال (صدر ہو۔ پی مسلم لیگ ) کے ذرایعہ قائد اعظم کو تارولوایا کہ جب تک حکومت برطانیہ پاکستان کے مشرق اور مغربی فارائے ہے درمیان ایک جن الاقوای آزاد علاقہ تسلیم نہ کر لے تقسیم کی تجویز منظور نہ کریں۔

۱۳۲۱ بر ۱۳۳۱ می اور اور اور اور الفاضل می کی کوششوں سے بناری، بھارت میں آل انڈیائی کا نظر اس کے جارروز وہاریخی اجلاس ہوئے (یعنی ۱۳۷۷ پریل ۱۳۰۲ ماریل ا

اس کا نفرنس میں پاک و ہند کے دو ہزار علما دومشارگے اور ۲۰ ہزار دوسرے حاضرین شریک تھے۔" قرار داد پاکستان" کی حمایت میں جو تجویز اقفاق رائے سے منظور ہوئی اس کے بیہ الفاظ قائل آوجہ ہیں:

"آل اغریائی کا نفرنس کا بیا جائی مطالبہ یا کستان کی پرزور حمایت کرتا ہے۔ "کے مطالبہ یا کستان کی پرزور حمایت کرتا ہے۔ "کے مطالبہ یا کستان کی حمایت واشاعت کے لئے صدرالا فاضل نے ہندوستان اور یا کستان کے دوروراز طلاقوں کا دورو کیا آخی کہ مراد آباد ہے بنگال تک تشریف لے سکے اور دہاں مسلمانوں میں ایک بنی روح ہیونگی جوآ سے چل کرمشر تی یا کستان کی تغییر وتھکیل معین وحددگار جارت ہوئی۔

آل افریای کا فراس کے گذورہ بالا اجلال کے بارے میں حضرت مولانا عبد بدایونی رحمتہ الله طید (م۔ وسلم الله عبد الله کا موسوف کی ذات تحریک آزادی بندی بودی البیت کی حال ہے۔ آپ موسوف کی ذات تحریک آزادی بندی بودی البیت کی حال ہے۔ آپ تحریک خلافت میں بلی برادران کے ساتھ درہے۔ تحریک شدھی میں اس کی تخت مزاحمت کو کامیاب کی ۔ بنگال میں مولوی حسین اجمد کے مقالے میں مسلم لیگ کے تماکدے کو کامیاب کی ۔ بنگال میں مولوی حسین اجمد کے مقالے میں مسلم لیگ کے تماکدے کو کامیاب کرایا۔ ۱۳۳ مراد وقت میں برزور تقریر فرمائی۔ وی اجلاس میں قائم اعظم کے سامنے قرار داد پاکستان کی حمایت میں برزور تقریر فرمائی۔ وی والوی درکھ وہ باکونی دکن اور تک مواجع کی ملاقات کی حمایت برآمادہ کیا۔ الفرض انہوں نے تجاوہ خدمات انجام دیں جوالیک جماعت کے کہا تھی۔ البیائی نظر نس البیام جب کوئی بات کے تو وہ بات معمول تیں ، بہت دزئی ہے۔ آل اخریک الفرنس (۱۳۹۶ء) کے بارے میں آپ فرماتے ہیں:

اخریائی کا نظر نس البیام جب کوئی بات کے تو وہ بات معمول تیں ، بہت دزئی ہے۔ آل اخریک سے بین خواجی کوئی بات کے تو وہ بات معمول تیں ، بہت دزئی ہے۔ آل اخریک کا نظر میں نے اپنی چوالیس سالہ تو میات کی زندگی میں صدیا کا نفرنسیں سالہ تو میات کی زندگی میں صدیا کا نفرنسیں سالہ تو میات کی زندگی میں صدیا کا نفرنسیں سالہ تو میات کی زندگی میں صدیا کا نفرنسیں سالہ تو میات کی زندگی میں صدیا کا نفرنسیں سالہ تو میات کی زندگی میں صدیا کا نفرنسیں

ار فطره عدادت جمهوديت المامي مطبود عراداً إوا ١٩٢٧م مي

دیکھیں اور بینیوں فور منعقد کیس کیکن جس کہنا ہوں کہ بنارس کی ٹی کا نفرنس کی طرح گزشتہ جالیس سالوں میں کوئی کا نفرنس بھی نہ ہو تکی ہے'' کے یا کستان معرض وجود میں آنے کے بعد صدرالا فاضل لا ہوراور پھر کراجی

موكن اوروائي مندوستان تشريف لے محقد دور پھروبال مما لك اسلاميداورخلافت عثانيد

ك دساتيرووانين كوسائف دكاكر پاكتان ك في ايك اسلامي دستوركافاك تياركرنا

شروع كياء البحى الدفعات لكين بإئ تح كه ١٩ اردى الحجه ١٤٣٧م اكتوبر ١٩٣٨م كور ١٩٣٨م

مرادة باوض وصال فرما محت مزارمهارك جامع تعييده مرادة بادك عاظر من واقعب

صدرالا فاضل كي اولا دا حادين جا رفرز عد وع بين كي تصيل بيه:

ا مولوى ظفر الدين ٢ مولوى محمد اختصاص الدين

٣ ـ جناب تحبير الدين ٢ - جناب الحياد الدين

"السوا والأعظم" كے مطالعہ سے اتبا بتا جاتا ہے کہ ۲۱ و ۲۳ رؤیقتدہ ۲ سوا الدیا الدیا ہے اسلامی کے اور کا مواقعت اور کئیں۔ اس محاوت کی دوصاحبزا دیاں اوت ہو گئیں۔ اس موتت صدرالا فاضل علی بورتشریف رکھتے تھے اور تدفین کے بعدد ولت کدے کہنے ، اس

لنفيه فيم معمولي في والمدوصا جزاد بإن اورتيس،

الله ایک زوجه مولوی میسیم سید بیقوب علی مقیم کراچی ،اور ما مقد سید

تهٔ دوسری زوجه جا فظ سید حامظی متیم مرادآ باد

صدرالافاضل تبحرعالم اورصاحب بصيرت سياستدان تق عليت كااندازه اس سه اوتاب كدهنرت فاضل بريلوى في "الطارى الدارى" كامسوده آپ كودكهايا، اورجب آپ في بين ترميمات كى سفارش كى تو تيول كرلى كنيس آپ في بين

اله غلام معين المدين ومولانا منتى والمستعدد الافاهل بمطبوعه لا اور من ووه

الاستفائهاب أتقنقات الدفع التلبيسات

جيّة ارشادالا نام في محفل المولود والقيام بيّة الفول السدية وفيره وفيره

صدرالا فاضل کی تصانف مرادآباد ہے بھی شائع ہو تھی اورادارہ تعیمیدرضوبیہ (لا ہور)از ہر بک ڈیو (کراچی) مکتبہ اہل سنت (کراچی) نوری کتب خانہ (لا ہور) اور مکتبہ فرید ہے، کراچی نے بھی بعض کتا بیں شائع کی ہیں۔

الغرض صدرالا فاضل چودھویں صدی اجری کے ایک جلیل القدر عالم اور ماہر سیاست دال تھے، قد بہب وسیاست پران کی بہت گہری نظرتھی۔ پنجاب یو نیورٹی، لا ہور سیاست دال تھے، قد بہب وسیاست پران کی بہت گہری نظرتھی۔ پنجاب یو نیورٹی، لا ہور سے شائع ہونے وائی " تاریخ او بیات مسلمانان پاکستان و بھند " میں پر دفیسر عبدالقیوم نے بخاطور پر صدرالا فاضل کے لئے ان تا ٹرات کا اظہار کیا ہے:

"مولوی سید قیم الدین مراوآ بادی ایک جلیل القدرعالم وین اور تا مور فاضل تصاور بزارون لوگ آپ کے فیض سے بہرہ وربوئ ، آپ نے "موزائن العرفان" کے نام سے قرآن کریم کی ایک عمدہ تغییر تھی ہے"۔ (جلدوم یس ۲۲۳) ل

الدهرسيودا بحده يروفيس ذا كنز سمندرالافاشل موادنا ميدهرهم الدين مرادآ بادي بمطبوع بابنامدتورالجبيب بالسيري و الكردة ومرا إيكاليه

### مآخذ ومرافح

ا محد محدث میکوچیوی اسید: خطبه صدارت جمهوریت اسلامید بس ۲۹ به طبوعه بر لی ۱۳<u>۳۹ به</u> ۲ مرحد هیم الدین حراداً بادی «مولان: کتاب العقائد به مطبوعه کراچی ۳ <u>۱۳۹۵</u>

٣\_احمد رضاخال ولهام الاستمداد بحل الا مطبوعه لا مورا الحالية

٣ \_ا قبال احمد قاروتي مطاعه : حواشي الاستهداد جس ٩٢، ٩٢، مطبوعه لا مور٦ ١٩٤٠ م

۵\_عبدالقيوم، پروفيسر: تاريخ او بيات مسلمانان پاكستان و بهند، جلد دوم جن ۴۳۳ بهطبوعه

4194112914

٣ رجمه صادق الصوري وميال: اكابرتم يك ياكتان السياح ٢٤٣،٢٦١ مطبوعه الا عورا إيواء

ع عرعبد الكيم شرف قاوري علامة تذكروا كابرالل سنت بمطبوعه الاورال 194

٨ \_ مجدمسعودا حمد ، ذاكثر: قاضل بريلوى اورترك موالات من ٤٤٥١ ٨ ، مطبوعه لا جور ٦٤١٥ م

ويفلام معين الدين تعيى مفتى حيات صدرالا فاشل مطبوعه لا مور

«ارجه مسعودا جمد» ذا كنز: مقالها نسأتيكو بيذيا آف اسلام ببلد ديم بزينجم مطبوعه بنجاب يوغور شي الاست

الدمير نعيم الدين مرادآ بادي مولانا بسوارخ كربانا بمطبوعه كراجي

١٢ رجحووا حدقاوري مولاتا: يُذكرونال الشاكرونال المست إس ٢٥٣ مطوع كانيور

دسائل:

١٣- ما يهنامه السواد الأعظم (مرادة باو) ذي الحجه ١٣٢٩ في ١٩٢١ على ١٩٢٥

١١٠ ما يهنام السواد الأعظم: ذي الحبرة ١٩٢١ على ١٩٢١م

10- ما بنامدالسواد الأعظم : صغر المنظفر ٢٥٣ الع ٢٥٣ الع

11- ما بهذا مد السواد الأعظم؛ رمضان السيارك وشوال ١٣٥٣ على ١٩٣٣ ع م١٦١

عائمات دوز و دالبام (بهاولپور) شاره ۱۶ رنوم را بعدایش ۱۰۵ نوت نه بعض معلومات مندرجه فی طاعت حاصل کیس: ایه مولانا غلام محی الدین فریدی نعیمی (این تحکیم غلام فریدا حرفریدی خلیفه فاصل بر یادی و برادرهم زاد صدرالا فاضل ۲ یه مولانا شخراطیر نبیمی (این مفتی محرفرنیمی تحمید رشید صدرالا فاصل و مبتم جامعه نعیمیده مراد آیاد

# عالمى مبلغ اسلام علامه شاه محمد عبدالعليم صديقي قادري

میلف اسلام معفرت مولانا محرم العلیم صدیقی میرخی علیه الرحمه (م سرد 19) یک با کمال شخصیت چودهوی صدی بجری کے علاء اور مبلغین اسلام میں سرفہرست نظرا تی برخی با کمال شخصیت چودهوی صدی بجری کے علاء اور مبلغین اسلام میں سرفہرست نظرا تی برائی بادتازہ ہے مانیوں نے تنہا ایک انجمن کا کام کیا الن کے عزم وحوصلہ کود کی کرصدراول کی بادتازہ ہو جاتی ہے ، ان کی ذات گرامی میرے لئے اجنی نہیں ، والد باجد مطرت مفتی اعظم شاہ محدمظہراللہ رحمة الله علیه (م سرا 191 میرے ان کے خصوصی مراسم تھے، مفتی اعظم کی خدمت میں الن کو آتے جاتے و یکھانے ۔ اورتقرم یہ بھی بنی جی سے ۔

حضرت مولانا میرشی عظیم المرتبت عالم وعارف عظے اورامام احمد رضایر طوی قدی سرو (م سام اوراما میرشی عظیم الفرتبت عالم وعارف عظیم الاستمداد "میں قدی سرو (م سام اور الله میرشی القدر خلیفہ الله میرشی میرشی علیہ الرحمہ آپ کا ذکر کیا ہے سام احمد رضا کے بڑے جمائی مولانا احمد میں رصد لی میرشی علیہ الرحمہ (م سام احمد رضا کے خلیفہ تھے، انہوں نے ملک و بیرون ملک غزی اور میرای سام احمد رضا کے خلیفہ تھے، انہوں نے ملک و بیرون ملک غزی اور سام ایک خلیفہ تھے، انہوں نے ملک و بیرون ملک غزی اور سام سام کی خلیفہ تھے، انہوں نے ملک و بیرون ملک غزی اور سام سام کی خلیفہ تھے، انہوں نے ملک و بیرون ملک غزی اور سام سام کی خلیفہ تھے، انہوں نے ملک و بیرون ملک موجود ہے۔ ی

امام احدرضاصفات جلالیداور بھالید کے جامع ہے، آپ کے فلفاہ میں بعض جلالی تھے اور بعض بھالی سے اور بعض بھالی سے معفرت مولانا میر شی علیہ الرحمہ بھال رضوی کا آئینہ سے اور بعض بھالی سے معفرت مولانا میر شی دعدگی عالم کیر مجت سے عبادت تھی ،انہوں نے جی دی کے تعمیل آگے آئی ہے۔ خیرت انگیزایا روقر بانی سے کا مہلیا جس کی تعمیل آگے آئی ہے۔

اراخدشاخال مالاستواديس ۱۹۵۰ طبوعاد بيد المحالم عرابينا كاس ۱۹

من ذالذی پنجو من الناس سالماً لیکن جومجو بان خداء خداکے لئے اپن عزت ادرا پی زعرگی لٹاتے ہیں وہ مرتے ہیں، جیتے ہیں۔

ولاتقولوالمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولاكن لاتشعرون

توجب اپنے خیال میں سب ماریجے اور سمجھے کہ دومر چکا تو ہا تف نیمی نے اس کی زندگی کا اعلان کیا اور مخالفین و بدخوا ہول کوشنہ کیا ہے:

> ساناطح الجبل العالى لتكلمه اشفق على الراس الانشفق على الجبل

امام احمد رضایر بدنای اور کمنای کاایک زماندگر را بساسخن وقت کدالل علم نام لیج سختے ہے۔ بی وہ زماند تھاجب حضرت مولانا میر خی اوران کے اخلاف نے اینامشن جاری کیا ، انہوں نے اشاعت اسلام کی خاطرابی شخ امام احمد رضا کا چرچاند کیا ، لیکن امام احمد رضا تو چیلی اسلام اور شارع اسلام بی صاحبیا الصلوق والسلام پرسب کیا ، لیکن امام احمد رضا تو چیلی تی اسلام اور شارع اسلام بی صاحبیا الصلوق والسلام پرسب کیا ، لیکن امام احمد رضا تو چیلی تی اسلام اور شارع اسلام بی صاحبیا الصلوق والسلام پرسب کیا ، کیکی نثار کریکے تھے ہے۔

السام اجروشاخال والمام حيام الحرشن بمطيومان يود ومقايدين ا

### فاذاابى ووالىدتى وعوضى لىعىرض متحمدمنكم وقناء

ایک طرف این روقربانی کامیده الم تقااور دوسری طرف بید دیکه ایمیا که این شیون اوراسا تذه کی هدافعت کی خاطراسلام اورشاری اسلام بلی صاحبه العسلوة والسلام کی بھی پر داوندگی تی ۔۔۔ حضرت مولانا میرخی کے وصال کے بعدان کے ظیفہ اور داباد مولانا فضل الرحن افساری علیه الرحمد (م سی ہے 19ء) نے "المرکز الاسلامی" کے نام سے کراپئی میں ایک اسلامی ادارہ قائم کیا۔ اس میں بھی امام احمد رضا کا کوئی ذکر وگر شرف ایمک عرصہ دراز کے بعد جب امام احمد رضا کی شخصیت سے خبار تبحت و بدنا می مثاق شاید کی مرتبہ اس ادارے کے احمد جب امام احمد رضا کی شخصیت سے خبار تبحت و بدنا می مثاق شاید کی مرتبہ اس ادارے کے احمد جب امام احمد رضا کی شخصیت سے خبار تبحت و بدنا می مثاق شاید کی مرتبہ اس ادارے کے احمد جب امام احمد رضا کی شخصیت کے بیار عمر اس کے موالی میں شائع کی دومیان مکا لیم کی دومیان شائع ہوا۔ اس طرف کی گئی سے جارج برناؤ شااور مولانا میرخی کے دومیان مکا لیم کی دومیان کے بہلے عرض کیا گیا ہا آباد قربانی اشاخت اسلام کی خاطری گئی۔

لیکن اب جب که پاک و ہنداور ہیرونی ممالک میں امام احمد رضا کا تعارف ہو چکا ہے اور الل علم ودانشور آپ کی عقریت اور فضیلت علمی سے معترف نظر آ دہے ہیں، سے راز ، راز میں رہا اور ندر ہنا جا ہے۔

> اب راز ، راز رو نہ کے گاکہ ان کی یاد کھوں تک آگئ ہے چراعاں کے جوئے (۲)

علیائے افل سنت کا بیرخاص اخیاز رہاہے کہ انہوں نے عقا کدکی درخی اور اسلام اسلین معادت (انحریزی) کراچی بھرداکت محیقان میں شاہوں

t. K.S.Anwari, A. Shavian and a Philospher, Karachi, 1970, AE, 10th Edition کاشاعت کے لئے قائل قدر فد مات انجام دی ہیں۔ جبکہ بعض دوسرے علا ہ ہنود سے
سیاسی اشحاد کی وجہ سے شاید بنود عی اشاعت اسلام کی فدمت انجام ندو سے سکے۔ بلکہ
کفاروشرکین الن کی سیاسی زعرگی کا جزولا یفک بن کررہ گئے۔ بید ایک تاریخی المیہ
ہے۔ صرف علائے حق کی ایک صاف سخری تاریخ ہے جو کفاروشرکین کے ذکر سے
پاک ہے۔ اگر ذکر ہے بھی قوبا نداز مومنا نداور بیاسلوب قاہراند مبلغین عی بعض اوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے صرف مسلمانوں کی اصلاح کے لئے کوشش کی اور کفاروشرکین اسلام سے تعرض ندکیا اصلاح کی اور کفاروشرکین اسلام سے تعرض ندکیا اصلاح کا بیا نداز عافیت کوشاند ہے۔ بلاشیہ فیر مسلموں کو دوست اسلام و بینا ہمت کی بات ہے اس کے لئے علم وضل عزم وحوصلہ اور ایمان کامل کی ضرورت سے بیجواہر علائے حق می غیرا خرا کی شرورت

ع این سعادت قسمت شیباز و شاین کرده ایم

ان علام حق کی پاک سیرتی اسلام اور ملت اسلام یہ کے لئے باعث افتحاری اسلامیہ کے لئے باعث افتحاری اسلامیہ کے لئے باعث افتحاری اسلام کے متناز نظر آتے ہیں ، انہوں نے اسلام کی اس طرح تبلیغ فرمائی کے تبلیغ کاحق ادا کردیا۔

حضرت مولانا میرشی کے شخ مجازامام احمد رضائے مندرجہ ذیل جار چیزوں کی طرف خاص طور پرایٹی اقد بہمرکوز کی:

- ا فقطَى كرمطابق فويروني
  - ٢ غريس علوم ويليد
- ٣ سمتاخان رسول عليه الخية والتسليم كي سركوني
  - المستخاوين اسلام

امام احمر رضاك خلفا وو تا غدوش.

بعض معزات دو ہیں جو بحثیت نقیمہ، مفتی مشہور ہوئے ،

بعض وه چی جو بحیثیت معلم و مدرس مشهور موسئے ،

بعض وہ بین جو بحثیت مناظرا سلام شیور ہوئے ،

اور بعض وہ ہیں جو بحثیت میلغ اسلام مشہورہ و نے ،

سویاا م احمد رضای جامعیت کے فتاف پہلوفر وافر وافافا و دخاند و شی انظرا تے ہیں۔
حضرت مولا نامیر حلی اس صدی کے مبلغین اسلام کے قافلہ سالار ہیں، انہوں نے وینا کے جیدوں مکوں کا دورہ کیا اور بڑاروں غیر مسلموں کو مشرف بااسلام کیا ۔۔

نور میں پر وفیہ بھی ہیں۔۔ وانشور بھی ہیں، عما کدین اورا عیان مملکت بھی ہیں، پھر براروں لاکھوں مسلمانوں کو مرید کرتے ان کی روحانی اصلاح بھی فرمائی ۔۔ جشن براروں لاکھوں مسلمانوں کو مرید کرتے ان کی روحانی اصلاح بھی فرمائی ۔۔ جشن بروٹ قراب کا ظہار کرتے براروں قرآن و ۱۹۹ ہے تک فلیائی مندوب ذاکٹر احد نے اپنے تاثر ات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کے دعفرت مولانا میر فلی نے بڑاروں فیر مسلموں کو شرف بااسلام کیا اور وہ فور بھی نہیں کے دست جی برست پر مسلمان ہوئے۔

حضرت مولا تا میرشی دوسری زبانوں کے علاوہ اگریزی زبان پر جرت انگیز میرد کھتے تھے۔ مولا تا میرشی جو ہر بھی اگریزی کے ماہر تھے گرانہوں نے اس سے وہ کام ندلیا جو مولا تا میرشی علید الرحمہ نے لیا۔ جاپان کی ایک مجلس میں جہاں آپ نے تقریر فرمائی ہو کو جو پر وفیسراین ، انتجا پر لائی نے اگریزی نہان میں آپ کی مہارت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی آواز کورنم ریزوول آویز قرار دیا۔ راقم کو بھی حضرت مولانا کی تقریر سننے کا افغاتی ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی آواز میں بلاک کے مشتر اورکوئک تھی۔ اردو ہو بی ، انگریزی اور بعض دوسری زبانوں میں ہے تکان تقریر کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ اردو ہو بی ، انگریزی اور بعض دوسری زبانوں میں ہے تکان تقریر کے مشتر ہے۔

تبلیغ اسلام کے سلسلے میں معنزت مولانا میر شی نے تقریباً ۳۵ ملکوں کا دورہ کیا۔ عوام سے لے کرخواص تک اورخواص سے لے کراعیان مملکت تک رابطے قائم کے اور اسلام کابیغام پنجایا ۔ مختلف مکول میں سینکڑول تعلیی علمی دو بنی اور رفائی ادادے قائم سے ۔ مدرے اور مجدیں بنوائی ، کتب خانے قائم سے اور اخبارات ورسائل جاری کروائے۔

(7)

خدمت املام کے ساتھ دھنرت مولانا میرشی علیدالرحد نے سیاسیات میں ہجی بودہ پڑھ کر حصد لیار تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات میں شریک رہے اوراس سلسلے میں جہوائی میں افعائیں ۔۔۔ وجوائی میں قرار داو سلسلے میں جہوائی میں افعائیں ۔۔۔ وجوائی میں قرار داو یا گئاتان یاس ہونے کے بعد یا گئان کے لئے جدوجیدی ۔۔۔ دہوائی میں آل اخل یا گئان نے کا نفرنس ، بنارس کے ہوئی اجلاس میں شریک ہوئے جدوجیدی ۔۔۔ ہمریرون بند یا گئان کے کئے افغائل کوشش کی ۔۔۔ ہمریروں بند یا گئان کے لئے افغائل کوشش کی ۔۔۔ ہمریروں بند یا گئان کے لئے افغائل کوشش کی ۔۔۔ ہمریروں بند یا گئان کے سلسلے میں سعی فریائی ۔۔۔ وہ قائد کوشش کی ۔۔۔ ہمریروں میں اسمادی مسامی جیلے کو ایشہ تعالی نے وہ صلہ عطا میں جیلے کو ایشہ تعالی نے وہ صلہ عطا فریا یا جو جرول کی آ واز ہے ، مرز مین قدس میں وصال فریا یا اور جنت آبھتی (مدید منورہ) میں معارک میں وفن ہوئے۔ میں معارک میں وفن ہوئے۔

(0)

حضرت مولانا میرشی کے وصال کے بعد آپ کے صاحبز اور عضرت مولانا شاہ الرحمد (م میری ہولانا شاہ الرحمد (م میری ہولانا فضل الرحمن الصاری علیہ الرحمد (م میری ہولانا فضل الرحمن الصاری علیہ الرحمد (م میری ہولانا فضل سے آپ کے کام کوسٹ جالا اور آپ کے مشن کوآ سے برد حالیا۔ خدمت اسلام کے سلسلے میں وولوں حضرات کی مسامی نا قابل فراموش ہیں:

مولا نافضل الرحمٰن انصاری نے یوں تو بہت ہے کام کے محرعمرے آخری جے میں جوکام کر سے اور کتاب اکھریزی میں ہے میں جوکام کر سے اور کتاب اکھریزی میں ہے

اور دو محیم جلدوں پر مشمل ہے، عنوان ہے:

THE QUAR'ANIC FOUNDATION AND STRUCTURE OF

MUSLIM SOCIETY. (KARACHI, 1973)

سے 194ء میں ہوئل اعرکائی نینٹل (کراچی) میں اس کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی تھی۔ جس میں علاء ودانشورشر یک ہوئے اورائے تاثرات کا اظہار کیا، اس موقع پر مسٹراے ۔ کے۔ بروی نے اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا:

"اقبال کے اتھریزی خطابات تفکیل جدیدالہیات کے بعدا گرکوئی دوسری کتاب میری نظر میں آتی ہے تو دوری کتاب ہے۔ (ترجمہ اتفریزی ملخصا)

اورڈ اکٹر اشتیاق حسین قریش نے فرمایا: "شہب اسلام کو بھنے کے لئے اب تک جو بہترین کی کوششیں کی گئ جی ان جس سے بیا کیک ہے۔" (ترجمہ انگریزی) کے

سلام حضرت مولانا میرخی کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ احمدورانی مدخلہ العالی، راقم کے والدہ جدختی اعظم شاہ محمد عظیراللہ قدی سرۂ العزیز (م۔ ۱۹۲۱ء) اور براور ہزرگ حضرت مولانا مفتی مظفر احمد علیہ الرحمہ (م۔ اے 191ء) سے خاص تعلق وحبت براور ہزرگ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے حضرت مولانا میرخی علیہ الرحمہ کے مشن کو ترکیتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے حضرت مولانا میرخی علیہ الرحمہ کے مشن کو آگے ہز حالیا۔ انہوں نے موال ما شاہ احمد نوران میں بیداری پیدا کی اوراملام کا شعور پخشا انہوں نے دنیا کے بیشتر مما لک کا دورہ کیا اور ہزاروں فیرسلموں کو مشرف ہا سلام کیا اور اسمانی کی دورہ کیا اور ہزاروں فیرسلموں کو مشرف ہا سلام کیا اور اسمانی کی خدم نبوت (م۔ سرے 19 میل) اور تحریک نظام مصطفل اسے حلقہ ارادت میں واغل کیا تحریک ختم نبوت (م۔ سرے 19 میل) اور تحریک نظام مصطفل (م۔ عرے 19 میل) اور تحریک نظام مصطفل (م۔ عرے 19 میل)

" نظام مصطف" كانعروانهول في ويا يجود كيصة على و يكيمة جرول كي آوازين كيا

تاریخ پاکستان میں اس کی نظیر نیس طبی ۔۔۔۔ وہ ایک بادقار نیکن میاک سیاستدان ہیں،
ان کی جرات و میبا کی کے واقعات ان کی سیاس خالفین نے بیان کئے جیں۔

۸ ۱۹۹۸ میں جب وہ روس کے دورے پرتشریف لے گئے تولین کی قبر پر پھول چڑھانے

سے انکار کر دیا ای طرح الے اور میں جب ڈھاکہ میں بھی خال سے ملاقات ہوئی تو وہ
شراب لی رہاتھا، بھول شورش کا شمیری میں منظر دیکے کرمولا تا نورانی نے فرمایا:

" کی اشراب بند کرو، ورندہ مجارہ جی سے آخر کا دائی کوشراب افعا تا پڑی۔ "

-45

م آکین جوال مردال حل کوئی و دیبا کی الله کا دوبا کی الله کے شیروں کو آئی کیس روبای

مولانا شاہ احماور انی نے عرب اور میں قیدو بندگی صعوبتیں خندہ بیشانی سے برواشت کیس جس طرح الاقام میں علیہ الرحمہ برواشت کی تھیں۔ برواشت کیس جس طرح الاوارہ میں ان کے والد ماجد معفرت مولانا میر تھی علیہ الرحمہ نے برواشت کی تھیں۔

ورانی میاں کی والدہ ماجدہ بھی صاحب عزیمیت خاتون ہیں۔۔۔۔نورانی میاں کے ایام اسیری میں جب ان کے عقید تمندوں نے جدروی کے تاریجیج تواس خاتون نے جو میان جاری کیا تاریخ عزیمیت میں آب زرے لکھنے کے قابل ہاور قرون اور اور کی اوالعزم مسلمان عورتوں کی یا دولاتا ہے، انہوں نے فرمایا:

"میں ان تمام لوگوں کو جونورانی میال کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی پر آزردہ جی مید ہما ایت کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اظہارافسوں کے بجائے خدا کا شکرادا کر بی کہاس نے ان کے راہنما کوئی ہات کہنے اور پھر جی بات کے لئے شختیاں جھیلنے کی سعادت عطا کی سے جھے اپنے ہیئے پر افخرے کہ اس نے مقیم ہاپ مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمة اللہ علیہ کی

### لائ ركال ال

کی ای صاحب عزیمت ماں کی صاحبزادی ڈاکٹر فریدہ ہیں جوسالہاسال ہے تبلیغ اسلام شن معردف ہیں ، انہوں نے پردہ شن رہ کردین وطمت کی دہ خدمت کی جودوسری عورتی پردے ہے باہرنہ کر تکمی ۔ کہاجا تا ہے کہ پردہ کی پابندی ہے عورت خود اپنی زعدگی نیس بنا تکتی ہیکن ڈاکٹر فریدہ نے عملی مثال ہیں کر سے بتایا کہ پردے میں رہ کرنہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زعد میاں بھی بنائی جاسکتی ہیں۔

الغرض حضرت مولانا میرخی علید الرحمد کے حالات دواقعات ملت مسلمد کے اللہ بہترین محونہ ہیں۔
لئے ایک بہترین محونہ ہیں۔ وہ خود ہی محونہ نے اان کا سارا گھرانہ مونہ ہیں۔
ان کے فرز تھار جمندان کے داماد مان کی الجید مان کی صاحبز ادی سب کے سب دین اسلام کی خدمت کا دوجۂ بدر کھتے ہیں اور دوکام کرگز دے ہیں جود دہرے نہ کر سکے۔

متعدد کتب ورسائل معفرت مواد نامیر شی علیه الرحمه کی علمی یادگاری جی جمران جم مرفهرست دو تقاریرا در مقالات جی جو تقریبانسف صدی پر پیملی دو کی جی ،اگرید شع کرلی جا تی آو کئی شخیم مجلدات تیار دو علی تھیں گرافسوس ایسانیس کیا گیا۔ بہر حال اب کوشش کی جارتی ہے۔ ت

ار ۱۹۹۷ کی عرصه او کراچی

٣ يحرمسودا بيروا أكم : فقد يم "عدامد شاه كومبرالعليم صوافي قادري" ( نقد يم محرده ١٢ ديون الر<u>يدان</u> از نواب شاه ه منده ) مؤلفه فليل المردان مطبود كراجي المصابع

## ضياءالمكت حضرت علامه محمد ضياءالدين احمد القادري مهاجر مدني علياره

انسان ،انسان ایک جیے تھیں۔۔۔۔اس رنگارنگ کا نکات میں کوئی شے ایک چیں نیں ۔۔۔۔انسان کوانسان براورانسانوں کوانسانوں بربر ی حاصل ہے۔۔۔ بيقانون اللي ہے۔۔۔۔ اگر کوئی پیجھتا ہے کہ انسان انسان ایک جیسے ہیں آواس کی جو ابھی تاریجی میں دونی ہوئی ہے، روشن میں نیس آئی ۔۔۔۔روشن بھی بجیب دوات ہے، حَمَّا كُنَّ سے بروے الحمَّا كرجلوے دلھائى ہے--- پھروہ بچھ نظر آتاہے جو آگھ نہيں و کھے سکتی، وہ صدا کیں آتی ہیں جو کان فیس کن سکتے ،وہ خوشبو کی مہلکتی ہیں جو تاک فیس سونگوسکتی ، و ولطف آتا ہے جوز بان نہیں چکوسکتی ہے اور و و کیف وسر ورمحسوس ہوتا ہے جس کوچھوکرٹیس یا کئے ۔۔۔ جاوے واس ظاہری کی بھنے ہے بہت بلند ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ بیں جود نیا کے ہاتھ بک کے اورایک انسان وہ بیں جن کوان کے موٹی نے خریدلیا ۔۔ بھلا بید دونوں ایک جھے کیے ہوسکتے ہیں؟۔۔ نسبتوں ہے پہتیاں بھی ملتی ہیں اور بلندیاں بھی — پیت وہ ہیں جنہوں نے پہتیوں سے نیاہ کیااور بلندوہ ہیں جنہوں نے بلند بول سے بیار کیا--- حسین اور بلندہ بالاسیر تیں بھی اللہ تعالٰی کی نشانیاں اور نعتیں ہیں۔۔۔۔یہ انسان کوانسان بیتاتی ہیں سیہ ماحول کو روشن رکھتی ہیں۔۔۔ان کا وجوداللہ کی دلیل ہے،ان کا شعوراللہ کی بر ہان ہے۔۔ الى بى ايك بستى - جس كوآسان ايك صدى تك تكتار ما، جس كوزيين ايك صدى تک و تھنتی رہی ۔۔۔ جس نے زعد کی کوئے پارٹس گزاری جس نے جال ہر یم جانال میں واری \_\_\_\_ ہاں وہ عارف کائل معالم جلیل ہے جس کانام نامی مفتی محمد ضیاء الدین

ہے، جس کو قادری رضوی تبہتیں حاصل ہیں۔۔۔۔وہ انہیں برگزیدہ ہستیوں میں تھا، زعرگ جن پر نازکرتی ہے، نوع انسانی جن پر فخرکرتی ہے۔۔۔ آیئے اس کی ہاتھی کریں،اس کے احوال میں۔

(P)

فی الاسلام حفزت علامه مفتی محد ضیاه الدین قادری رضوی مدنی علید الرحمه کا سلسلانسب فلیفداول سیّدنا حفزت صدیق اکبرضی الله تعالی عند سے ملتا ہے۔ آپ کے مورث اعلی عہد جہا تھیری کے مشہور عالم علامہ محد عبد انگیم سیالکونی علیدالرحمہ میے جنہوں نے حضرت شیخ احمد مر بندی علید الرحمہ کوا مجدوالف قانی کے لقب سے کہل باریا و فرمایا۔ مجرمہ بلاگ سی علید الرحمہ کوا مجدوالف قانی کے لقب سے کہل باریا و فرمایا۔ مجرمہ بلاگ سیامت بور ہواکان کی بیجان قراریایا۔

حضرت ضیاء الملت حضرت مجددالف خاتی علیه الرحمه کوایت سرکا خاج اور "کختوبات المام ربانی" کامطالعد فرمات ایسیکا طبین کختوبات شریف کے اسرار در موزکو سجو سکتے جیں۔ حضرت ضیاء الملت علیه الرحمہ اسپنے وقت کے جلیل القدرعالم سے بھر انہوں نے اسپنا ملم وحرفان کو پوشیدہ ہی رکھا۔ اور عاجزی واکھاری کو پیند فرمایا ہا انہوں نے اسپنا می علیہ الرحمہ المام کے ایمان کی ویند فرمایا ہا محد صفرت مدنی علیه الرحمہ المام کے ایمان کی ایمان کو پوشیدہ ہی المام کے ایمان کا در بھیروی وفیرہ موالا نامحد حسین فقش بندی پسروری اور مولانا غلام قادر بھیروی وفیرہ سورتی کی خدمت جی سے حاصل کی مجرب مورتی کی خدمت جی

ے حاصل کی مجرور میں میں محدث بیر طامہ وسی احمد مور آن کی خدمت میں المحر محدث مور آن کی خدمت میں المحر محدث مور الله المحدد منابر بلوی کے جگری بیلی بھیت (اور پی) حاضر ہوئے علامہ موصوف المام احمد رضا بر بلوی کے جگری دوست تھے، چنا نچائ الحقیق کی بنا پر حضرت مدنی علیدالرجمہ ما دھے تین مال ایک مسلسل بیلی بھیت سے بر بلی حاضر ہوئے دے جس کہ امام احمد رضا کے منظور نظر ہوگے اور

۵ الا اید عرف الماره من افغاره سال کی عمر من سلسله قادرید کی اجازت وخلافت سے

اله تَقَدِيمُ" مبيد كاخيا والدين احدثا وركاء في "مؤلف في حدوارف خيافي د في ( فيرمطوعه )

نوازے محے اورسلسلہ عالیہ فقت بندیہ بی استاد محر علامہ وسی احد محدث سورتی علیہ الرحمہ نے بھڑت الرحمہ نے بھڑت مثال حمد نے اجازت وخلافت سے نواز اسے حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے بھڑت مثال نے نین عاصل کیا اوراجازات حاصل کیں سلسان کے شیور فی میں امام احمد رضا پر بلوی اور حضرت علامہ وسی احمد محدث سورتی بلیجا الرحمہ کے علاوہ یہ مشائح قابل فرکر ہیں:

سید حسین الحسنسی کردی، پیخ احمالفتس ماکلی القادری مراکشی المدنی، سید عبدالرحمٰن سراج کلی، فیخ محمد ہاتھی، ملامه بدرالدین حنی شامی، پیخ احمد شریف السوی طرابلسی، طلامه حبدالباتی فرظی علی مها چرمدنی، پیخ امین قطبی شاه و بدالحق الدا یادی مها چرکی مها چرکی مها چرمدنی، پیخ امین قطبی شاه و بدالحق الدا یادی مها چرکی مها چرکی مها چرکی مطاحه یوسف بن اساعیل نبهانی، شاه عی خطوی اشرنی بیخ نورسیف کیموجھوی، پیخ میداحدالحریری، پیخ سیدی صباغی، پیخ علوی و فیمرد و فیمرد و

آپ نے زعری میں بہت سے سنر کے ۔سنر محل اللہ کے لیے ہوں تو ہیرت میں پہنٹی پیدا ہوتی ہے، نظر و تا ہوتی ہے، نگلہ دلی دورہوتی ہے، آب و بردباری ادرمبر کے جو ہر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر تراش خراش سے شخصیت چکٹا دمکٹا ہیرا بن جاتی ہے۔ یا حضرت مدنی علیہ الرحمہ ۱۳ سال کی عمر میں امام احمد دخان اجازت لے کر کرا تی آئے، پھر بغداد شریف چلے گئے جہاں او برس قیام فرمایا۔ اس عرصے میں مختف شیور نے سے اجازت و خلافت حاصل کی جن کا اور زکر کیا گیا۔ سے اجازت و خلافت حاصل کی جن کا اور زکر کیا گیا۔ سے اس وقت ترکوں کی افعاد شریف ہے جاتے ہے۔ ہر وقتی اس وقت ترکوں کی خورت کی اور اسلامی تبوار بیزی وجوم دھام سے مناسے جاتے ہے۔ جبر وقتی کا میا احول مناس جواب ہے۔ ترکی حکومت کا خاتمہ اور سعودی خاتمان کا فلیا آپ می کے سامنے ہوا۔ نہا جاتے ہے۔ جبر اگل ہیت نہا جو بہت ی خو تجاں واستانوں کے مینی شاہد تھے۔ نجدی حکومت نے جب اہل ہیت

اله تقديم "سيدك فيها والدين احمر كاورى مدلّ "مؤلف في عمرهارف فيها في مدلُ ( فيرمطيون )

اطہاراور محابہ کرام کے مزارات اور تے ذھائے شرول کے تو ہر طانبہ کے گلہ جاسوی نے ان عزائم کی محیل کے لیے بعض مفتول سے جواز کے فتو سے لئے بھی کا ذکرا کی جاسوی ہمفر ہے نے اپنی یا دواشت (مطبوعہ لا ہور) میں کیا ہے۔ آپ کے سامنے بھی فتونی فیڈی کیا گیا جمرآپ نے سامنے بھی فتونی فیش کیا گیا جمرآپ نے دہشت وہر بریت کے اس ماحول میں بھی وستونی فیش کیا گیا جمرآپ نے دہشت وہر بریت کے اس ماحول میں بھی وستونی فیش فرمائے اور صاف الکار کردیا۔ اس سے دین پرآپ کی استقامت اور جرات و ب باک کا اعماز وہوتا ہے۔ آپ کونجدی حکومت کی طرف ڈرایاد حمکایا گیا جمر

ع اللہ کے شیروں کو آتی تہیں رویاتی

حضرت مدنی علیه الرحمہ نے تقریباً کا مسال مدینه منورہ علی قیام فرمایا۔ اس طویل عرصے میں ماسوائے نج کے صرف تین بار مدینه منورہ سے باہر تشریف لے صحے:

- اس بیل بارتر کون کے دمانے میں ترکی انتریف لے سے
- --- دوسری باردر باردهت مآب صلی الله علیه وآله وسلم سے اشاره با کر ۱۳۳۹ ایماً

  ا۱۹۴ میں امام احمد رضا کی حیادت کے لئے بر علی حاضر ہوئے۔ (آپ کی واپس کے
  ابعد ۲۰ رصفر و ۱۳۳۱ میرا کو بر ۱۹۳۱ کو جود کے دن اذان جعد کے وقت امام احمد رضا
  وصال قرما گئے )
- — تیسری بارایخ صاحبزادے مولانالفٹل الرحلٰ قادری کے علاق کے لئے حیدرآ بادد کن تشریف لے صاحبزادے مولانالفٹل الرحلٰ کے بارٹوں گئے۔
  دیدرآ بادد کن تشریف لے سے ،ان موقعوں کے علادہ کمی مدید منورہ ہے باہرتیں گئے۔
  اس ہے حضورا کرم صلی الشعلیہ وآلہ وسلم ہے آپ کی آوی نبیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
  حضرت ضیاء الملّت علیہ الرحمہ کے آداب وا فلاق میں سقت کی جملک نظر آتی
  ہے ۔ ونیا ہے بے رضی ،عیب ہوتی ،وسیع الفٹی ،دریاد کی ، فلوص وللّهیت اورای مشم کی بہت می خوبیوں ہے آپ کی سیرت مالا مال تھی ۔ سے بخیراجاع کا مل کے وئی نہ کا ہروباطن میں اجاع رسول علیہ التحیة والسلم ہے ۔ بغیراجاع کا مل کے وئی نہ کا ہروباطن میں اجاع رسول علیہ التحیة والسلم ہے ۔ بغیراجاع کا مل کے وئی نہ

حضرت ضياء الملت كا ميرت معلوم ووتا ہے كدست كيا ہے۔ اسپوہ حضرات ہيں جن كا زعر كى ميں منتی جائے وكئی نظراتی ہيں۔ اجائے سنت نبوى عليه حضرات ہيں جن كا زعر كى ميں منتیں جائے وكئی نظراتی ہيں۔ اجائے سنت نبوى عليه الصلوة والسلام ہے يہ حضرات ، 'فَادُ مُحلِي فِي عِبَادِي وَادُ مُحلِي جَنَيْنَ '' كے مستحق ہو سے مجوب كريم صلى الله عليه وآلہ وسلم ہے اى عشق ومجت كى وجہ ہے حضرت ضياء الملت عليه الرحمہ ساوات كرام كے آواب ميں بہت مستحد ہے، احرام كرتے وقت وہ محضيت كونين نبعت كود كھتے ہے، وہ مرشد كريم الم ما جمد رضا محدث ہر بلوى كے تسمي

حضرت ضیاء المفت علیہ الرحمہ کی شخصیت کا بردا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے وہنا کوالم وہنا کے سما مضافات کردیا ۔ شخصیت کا بردا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے وہنا کے اللہ وہنا کے سما مضافات کردیا ۔ شخصیت کا بردا امتیاز ہوئے ہیں ایک روز بھی نے رات سے نفر رش آنے والے روپے ، ریال ، ڈالر، پویٹر وغیرہ جمع کر کے حضرت کے سما منے پیش کئے ۔ فرمایا: "ان کو پھاڑ دوا ، شن نے ای وقت سب کو پھاڑ دیا ۔ پھر فرمایا: "محل میں پھینک آؤے۔ "میں نے ریزہ ریزہ کرے گل میں پھینک

دیا ۔۔۔۔۔ پھر کیا ہوا؟۔۔۔۔ شخ محمر عارف قادری فرماتے ہیں ای روز میرے دل ہے دنیا کی محبت نکل گئی۔۔۔۔ بینک :

"قَدُ ٱفْلُحَ مَنْ زَكْهَا وَقَدْخَابَ مَنْ دَشَّهَا"

دورجد پدے بعض علاء و نیا کے چیچے دوڑتے ٹیں گریہ حضرات عالیہ و نیا ہے بھا گتے تھے اور د نیاان کے چیچے دوڑ آپھی ۔۔۔۔یہ وی د نیا ہے ، حویب کریم صلی اللہ علیہ دآئے وسلم نے جس کی طرف تظراُ ٹھا کربھی نہیں دیکھا اور فرمایا تو بھی فرمایا:

" آلااَسْنَلُکُمْ عَلَيْهِ أَجُرُ الِلّالْمُوَدُّةَ فِي الْقُرْبِيْ..." محبوب كريم صلى الله عليه وآليه وسلم نے ہم ہے محبت ما كل ہم نے رہجى شدى ،

مجرتم نے کیادیا۔

آپ کی مجلس میں کوئی فیبت نہ کرسکا تھا، اگر کوئی جرأت کرنا تو آپ بلندآ واز

عدود دشریف پڑھنے گئے اور کسی نہ کسی طرح اس کو فیبت سے دوک دیے۔ ہماری
مخطوں میں فیبت کا راج ہے، اپنول کی فیبتیں مجسنوں کی فیبتیں، بزرگول کی فیبتیں،
فیرول کی فیبتیں، گویا فیبت اور صنا بچھونا ہو گیا،خود بجرتے ہیں، دومرول کو بگاڑتے
ہیں ۔ صفرت ضیا والملق علیا الرحمہ کا والمن صحمت، فیبت سے بالکل پاک تھا، نہ فیبت سنتے، نہ فیبت کرتے ہیں اور دور کرتے ہے۔ وہ ملتے بھی تھے، طاتے بھی تھے، ہم اپنوں سے دور بی اور دور کرتے ہے جاتے ہیں۔

علی میں تقاوت راہ زیجاست تا کیا!

کسی سے کام ندلینا، سب کے کام کرنا ۔۔۔ کسی کا احسان ندلینا، سب پراحسان کرنا
آپ کی عادت شریفتی کے 'اِنَّ اللّٰہ یُنجٹ المُنْ تحسینیٰ ۔۔۔ ''انہائی ضعف وفقاہت کے بادجود المُنتے بیٹے کسی کا سیارانہ لیتے ، راقم کے والد ماجد منتی اعظم شاہ

محد مظیرالله علیہ الرحمہ کا بھی میں عالم تھا، یہ حضرات عالیہ سہاراین کرآئے ہیں پھرکسی کا سہارا کیوں لیس ؟ جب راقم نے حضرت ضیاء الملفت علیہ الرحمہ کے حالات پڑھے تو حضرت والد ما جد علیہ الرحمہ کی یاد تازہ ہوگئے ۔۔۔ آپ کو حضرت ضیاء الملفت علیہ الرحمہ ہے ہوئا ہم مدینہ منورہ حاضرہ وتا اس کو حضرت میں حاضری الرحمہ ہے ہوئا ہم مدینہ منورہ حاضرہ وتا اس کو آپ کی خدمت میں حاضری کی جارت فرمات میں حاضری کی جارت فرماتے۔ جب اللہ تعالی اینا مجبوب منا لیتا ہے تو فرشتے اس کی محبوبیت کا اعلان کرد سے ہیں اور زائرین جوت ورجوت سے آتے ہیں۔ سبحان اللہ ال

آپ سنت نبوی کا بیکر تھے، کیاا تال وافکاراور کیاا طاق وعادات اپ کریم انتفس، محبت نواز بینی وظیق متواضع منکسرالمز ان مهمان نواز بینی وفیاض متالم شریعت واقف اسرار طریقت معافظ قرآن مسلف کی یادگار تھے۔ جوآپ کو دیکھا،
عالم شریعت واقف اسرار طریقت معافظ قرآن مسلف کی یادگار تھے۔ جوآپ کو دیکھا،
خداکو یادکرتا ۔۔۔۔ آپ عقا کمر کی صحبت اور نماز کی پابندی کی تاکید فرماتے مافتر ال
اختصارے الگ دینے کی تعین کرتے ، جس کو محبت رسول جس سرشاری ال جائے ، بجروہ
دوست ورشن کی کی طرف آ کھا تھا کرتیں دیکھا۔

(P)

اله تَقَدِيمُ" ميدي فيها والدين احمر قادري مدنى "مؤلفه في عمر دارف خياني مدنى ( فيرسلون )

و دالسی مشہور ہوئی کہ ہرز ہال کا تران ہن گئے ۔۔۔۔۔ یہ بیند منورہ میں جہال کہیں محفل میلا د ہوتی حضرت مدنی علیہ الرحمہ کوشر ور دعوت دی جاتی اور آپ آخر ایف لے جاتے ۔ آپ یا بندی کے ساتھ

- \_\_\_ 15 رصفر المظفر كوامام احدرضا كاعرى كرت.
- ۱۲ ۱۱ در ی الا ول کوعفل میلا دالنی صلی الندعلیه وسلم،
  - --- ٣ رر جب ومجلس معراج النبي صلى الشهطب وسلم،
    - \_\_\_ ٢٤ در جب كو مفل شب معراج،
- ۱۵ رشعبان کومجلس شب برات منعقذ کرتے —
- الغرض آپ کا دولت کدو نجدی الله تعالی علیم کے ایام خرور مناتے۔ الغرض آپ کا دولت کدو نجدی الرات سے باکل مامون محفوظ تھا، یہ مجبت و محشق کا گہوار و تھا، جہاں جو ق ورجوق الل محبت آتے جن میں عرب و تجم کے علماء بھی ہوتے اور ایسے ادب سے دوز انو جیسے جسے استاد شاگر دیے مماسے بیشتھ اے میں کا کہ دارائیں اور حشق و محبت کی جیست استاد شاگر دیے مماسے بیشتھ اے میں قبل بیا آپ کے ذرجہ دائمتو کی اور حشق و محبت کی جیست تھی۔

(3)

حضرت مدنی علیه الرحمه ۵ عسال کے طویل عرصہ تک درمجوب کی دربانی کے فرائن انجام دیے رہے، کچروہ وقت آیا جو ہرذی حیات پرآنا ہے۔ ہستر علالت پر آرام فر ہارہ ہیں جمری النہ علی اللہ علیہ آلہ وسلم تق ہے، جمل کر بہیتال جمل تھی ہی ''المصلونة و المسلام علیہ ک یار صول الله '' کی صدائے دل اواز کوئی رہی ہے۔ ہاں دور آنے والا وقت آ کیا ،ایسے مجبوب کا دنیا سے آنھ جانا ایک عظیم المید ہے۔ ای لیے فرمایا:

موت العالم موت الغالم

وصال کے وقت معفرت خوادید معین الدین چشتی رحمہ الشاعلید، امام احدر ضامحدث بریلوی رحمة الشاعلیدگی ارواح تشریف لاتی رجی اورآپ استقبال فرمات رہے ہے۔

جا مرى جال ، جا ، فدا حافظ ! ك

خداکی شان ہے،آپ کے بیرومرشدامام احمد ضاہر بلوی علیہ الرحمہ نے بھی جعد کے دن ،اذان جعد کے وفت وصال قرمایا تھا، یہ بجب حسن انفاق ہے!

امام احدرضا كي آرزوهي:

آستان پہ ترے سرہو اجل آئی ہو
 پھرتوائے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو

امام احدرضا آستان پر تدرب، توان کاول رہتا تھا اوران کے فرز عمعنوی معنوت معنوی علیہ الرحمدامام احمدرضا کی اس آرز دکی پیمیل کے لئے معیونیوی سے باب محمدر بان معروضا کی اس آرز دکی پیمیل کے لئے معیونیوی سے باب مجیدی کے قریب جان عزیز جائ آفری سے سیر دکر دہ جیں۔ اور جان جہال صلی اللہ علید وآلہ دسلم ما حظافر مادہ یہیں۔

حضرت مدنی علیہ الرحمہ کا جنازہ باب رصت ہے مجدنبوی میں داخل ہوا ، محراب نبوی میں رکھا گیا ہماری دنیا کے مجان اور مدینہ منورہ و مکہ معظمہ اور دیگر اسلامی ممالک کے مسلمان شرکے جنازہ جے ، تماز جنازہ مفتی محمولی مرادشای نے پڑھائی جو آپ کے خلیفہ جیں ماس کے بعد جنازہ تیمن منٹ کے لئے مواجبہ شریف میں رکھا گیا، مجربہ جنازہ

> ار ققد مم اسيد في ضيا والدين احمد قاوري بدني" ٢ . اعضاً

قدوم مبارک میں رکھا گیا، اس کے بعد باب جبریل سے باہرآیا، اژدهام کی وجہ سے

بہت سے لوگ زخی ہو گئے۔ نجدی حکومت میں اٹھنے والے اس جنازے کی شان او طاحظہ

فرما کیں، بلندآ واز سے کلہ طیب پڑھا جارہا ہے، پچھے لوگ تصیدہ بردو شریف پڑھ رہے

جیں، پچھے لوگ امام احمد رضا کا شہرہ آفاق سلام" مصطفے جان رحمت پدالکھوں سلام" پڑھ
دے جیں اور پچھ لوگ امام احمد رضا کی میدوالہاندہ عاشقان تقم پڑھ دے جیں؛

رح کعبہ کے بدرالدی تم یم کروڑوں ورود

ال طرح" صلّو اعلیه و سلّمو السلیماً "كافقاره جان آفزاه دلول كوسرور اورآ محمول كوفور بخش رماب سیده ی تقم ب جس كے لئے امام احمد رضائے وصیت كوچى كد جنازه كے ساتھ ساتھ بيزى جائے اور يزهى كئے سے آئے الا برس كے بعد پھر ایك جنازه افعا ہے اور اس كی گونج سنا كى دے دی ہے۔

در ہار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے اس غلام کا شام ان ہان ہے جناز واُ شاء لاکھوں جال نثار ول کے لئے جنت البقیع کے در وازے کھول دئے تھے ،اس سے پہلے سی جنازے کے لیے میں کھولے تھے ہا

ال شان سے جنازہ افحادر جنت البقی بھی جہاں نجدی حکومت کے آدمیوں کے سواکوئی نہ جاسکتا تھا، سب جارہ ہیں کہ خلام مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آری ہے ۔۔۔۔ جنت البقی بھی دافطے کی ساری پابندیاں افحادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی حنم ارمبارک ہے دوگز کے فاصلے پر وہاں قبر شریف بنائی سی جہاں ہے گنبد خصر ادمها ف فظر آر ہا تھا۔ اللہ اللہ وصال کے بعد بھی دیدکی آرز دنہ گئی!

عبد ہے وہاں جائے جملا بھی سے دہاجائے کہاں؟
دل سے اس برم بھی جائے کا مزاجائے کہاں؟

ارانگذایم" سیدی خیاه الدین احمالقادری" مؤلفه شیخ تخدهارف خیانی نقلهم محرود ۱۱ اوی القصده ا<u>س ایمایه</u> ۱ افرودی استان

حضرت مدنی علیہ الرحمہ کی اولاد بھی دوصا جزادیاں اورایک صاحبزاد کے حضرت علامہ مولا نافضل الرحمٰن صاحب قادری مدنی مدخلہ العالی ہیں ہے موصوف یاکستان کی مشہورسیای اورد بی شخصیت علامہ شاہ احمد نورانی مدخلہ کے خسر ہیں۔ اس وقت عمر شریف تقریباً ۴۲ سال ہوگی۔ آپ نے اپنے والد ماجد حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے اجازت و خلافت حاصل کی۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ علی حسین اشرنی کی کھوچھوی علیہ الرحمہ نے اجازت سے نواز ااور حضرت مفتی اعظم مولا نامصطفے رضا خال علیہ الرحمہ نے بھی المجاوبی میں اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آج کل آپ ہی حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے جانشین ہیں اور بیاسوں کو سیراب فرمار ہے ہیں۔ مولی تعالی آپ کا میارک سابیالل سنت برقائم ووائم رکھے۔ آئین!

ا ـ فقد تم "سيدى ضياء الدين احمد القادرى" مؤلفه في محمد عارف ضيائى فقد يم محرره ۱۳۸۶ فى القعده ۱۳۱۱ <u>ميما استرادي</u> الم<u>ناحة</u>

م مواد و فعنل الرحمٰن صاحب قضائے الی سے گزشتہ سال موجوع میں وصال قرما سے سال سے جاتھین ان کے ماہیں۔ صاحبز اوے معفرت علامہ اکثر رضوان صاحب ہیں۔ طاہر حضرت مدنی علیہ الرحمد کے خلفا وسعودی عرب، جنو فی افریقہ، پاکستان اور بھارت میں پہال سے زیادہ ہیں ——اور مریدین عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مثلاً ترکی مثام ،مصر،عراق ، یمن ،الجزائر ، لیبیا ،سوڈ ان ،جنو بی امریکہ، بنگلہ دلیش، پاکستان ، بھارت ،افغانستان ،انگستان وغیرہ وغیرہ

0

ا کابرا شختے جاتے ہیں اور کوئی سوائح مرتب نیس کی جاتی۔ نتجد بیہ وتا ہے کہ آئے والی نسل ان بلند پایہ ہستیوں سے بے خبر ہوتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ محرومی کا شکار ہوکر بھنگنے گئی ہے۔ اعراس اور قبول کی اہمیت اپنی جگہ محرسب سے اہم کام بیہ ہے کہ جانے والوں کے علمی اور تعلی آٹار و تعلق کا بیاجائے اور قوم کوزندہ رکھا جائے ہے

ارتقذيم" انوارقطب بديدً" مؤلفه لل احمرانا بمطبوندلا بور ١٩٨٨ م

## مولانا قاضى عبدالوحيد عظيم آبادى

قاضی عبدالوحید علیالرحمہ بندوستان کے مشہور ومعروف بیرسٹر قاضی عبدالودود
با کلی پوری کے والد تھے بموصوف امام احمدرضا ہے بیعت تھے اور اجازت و خلافت بھی
عاصل تھی ، موصوف کی اوارت میں پٹند ہے مابنامہ ''تخذ دخنیہ' لکلاکر تا تھا، آپ نے
رجب ۱۳۱۸ھ میں مدرسہ دخنیہ الل سنت ، پٹند کے عام اجلاس میں شرکت کی ۔ بیاجلاس
مسلسل ایک ہفتہ جاری رہا، یعنی محروجب ہے ااررجب ۱۳۱۸ھ و وواوتک ۔
قاضی عبدالوحید صاحب نے ''ور بارتی وہدایت' کے نام ہے اس کی روئیداومرتب کی
تھی جو ۱۳۱۸ھ و وواو میں شکی دخنیہ پٹند میں شکی ہوئی۔ آپ نے ۱۳۲۱ھ دوواو

الم احمد رضاآب كے وصال بقبل ١٨ اردي الاول كو پشنه بيني الادر جنازے ميں شريك تف مبتم رسالة "تخد حنفية" (پشنه) مولانا ضياء الدين عليه الرحمه كلمة بين كه جنازے كے جمراہ جاتے جوئ رائے عى ميں الم احمد رضائے مندرجہ ذيل تاريخيں كين:

(1)

بااكرم الخلق انت الكريم الكرم القاضى عبدالوحيد قال الرضافي الدعاحين ارخ ارحم القاضى عبدالوحيد (١٣٢١ع)

(P)

## وهب المتقون من جنات وعيون (١٣٢٦ ج)ع

ارخواشی "اگرام امام احدرضا" جم ۱۵۵ سه ۱۳۹ مطبوعه الا جورا ۱۹۹۱ ۳ سرخواشی "امام احدرضا اورعالم اسلام" جمل سائل ۱۳۸۸ مطبوعه کرای ۱۹۸۱ و ( بحواله ما بیشامه " تحذیضیفه" پلیشش ورفع الآخر ۱۳ سرا این ایس ۱۳

## كتابيات

ا محمد مسعودا حمد، بروفيسر ۋاكثر: فاتنىل برىلوى علائے تجاز كى نظر بيس، مطبوعه لا ہور سام 194ع ٣\_ مجرمسعوداحمه، بروفيسرڈاکٹر بنحریک آزادی ہنداورالسوادالاعظیم بمطبوعہ لا ہور <u>٩ ڪواء</u> ٣\_ محدمسعودا حد، بروفيسر ذاكثر:اكرام إمام إحدرضا بمطبوعدلا بورا ١٩٨١ ء ٣ مجيمسعوداحير، پروفيسر ڏا کٽر: حيات مولانالهام احمدرضا خال بريلوي مطبود سيالکوٽ [٩٨]ء ۵ مجدمسعوداحد، يروفيسر دُاكثر: امام احدرضا اورعالم اسلام، مطبوعه كراجي ١٩٨٣ء ٧\_ محمسعوداحمر، يروفيسر ذاكثر : تنقيدات وتعاقبات امام احمد رضا بمطبوعه لا بور ١٩٨٨ ء ٤- اخترشا بجهان بورى علامه: سيرت المام احدرضا مطبوعدلا مور١٩٨٨ ع ٨ مح خليل احمد را نا: الوار تقب مديدة مليون الا جور الراج إير 9\_مجلّدامام احمد رضا كانفرنس، كراحي شاره ١٩٨٨ء • امجرمسعوداحمه، بروفيسر ڈاکٹر: آئینەرضوبات،جلداول،مطبوعہ کراچی <u>۱۹۸۹ء</u> اا محمدا براہیم خوشتر صدیق ،علامہ: تذکرہُ جمیل ،مطبوعہ پر ملی 199اء ١٢\_مجدمسعوداحمر، يروفيسر ڈاکٹر: آئيندرضويات ،جلد دوم ،مطبوعہ کراچی اگست ١٩٩٣ع ۱۳ مجرمسعوداحمه، پروفیسرڈاکٹر:محدث بریلوی،مطبوعہ کراچی،1998ء ١٣- محرطيل احدرانا: علامه شاه محرعبد العليم صديقي قادري مطبوعه كراجي ١٩٩٣ع ۵۱ مجمد بربان الحق جبل بوري علامه: جذبات بربان بمطبوعه كراچي ١٩٩٩م ١٧\_مجم مسعودا حمد، بروفيسر ذاكثر: انتخاب حدائق بخشش مطبوعه كراحي ١٩٩٥ء ٤١\_مجم مسعودا حمر، بروفيسر ذاكثر: آئيندرضويات، جلدسوم، مطبوعه كراجي جولا كي ١٩٩١<u>ء</u> ۱۸ محم مسعودا حمد، بروفیسرڈاکٹر: آئینہ رضویات، کال، (زبرطبع) 9- ما منامه نورا کبیب، بصیر بورشاره نومبر <u>و ۱۹۷</u>۶ ۲۰ ـ ما مهنامه ضیائے حرم ، لا مور ( اعلیٰ حضرت بریلوی نمبر ) شاره جنوری ۱۹۸۳ء ۱۱\_ماہنامهآستانه، کراچی (محدث اعظم نمبر) شاره جنوری <u>۱۹۹۷ء</u>